



# PDF By : Meer Zaheer Abass Rustmani

### Facebook Group Link:

https://www.facebook.com/groups/1144796425720955/



ڈاکٹرجمیل کالبی . ایم اے این بی بی ای ڈی ڈی دی

# ببيوس مرى عظيم ديفه فكرع عبدا فرس تنقيدى مضامين

المسطح معالين

واكترجيل جالبي

ناشئر الحوكم في المسل بيات كالموس الحريب الدين وكيل بروير بيات وال كنوان وملي الم

#### جسله حقوق محفوظ

1.992

## أيتساب

جناب حیات اللہ انصاری کے نام جن کے علم فہسم خلوص اور مشوافت نے دو نین ملاقا توں میں ہی میرا دل موہ لیا۔ اس طرح کے دصال سے یارب کیا ہے داغ دل سے ہجراں کا (غالب) کیا ہے داغ دل سے ہجراں کا جمل مالی

# إفهرست

## بيث لفظ

چوتقاایگرکشن 4 ببلاايدين بهملاحصته في اليس اليبيط: ايك مطالعه ار بحیثیت نقاد 41 ب. بحیثیت سناعر ج ينيت درام نگار DA د۔ اہلیٹ کاادبی مقام 46 دوسراحصه ایلیط کےمضامین ا-شاعرى كاسماجى منصب 66 ۲ مشاعری کی تین آوازیں 94

| 114  | ۳۔ شاعری کی کموبینی                   |
|------|---------------------------------------|
| IFA  | م به شاعری اور طرام                   |
| 1 64 | ۵۔ شاعری اور مپروس بگنڈا              |
| 144  | ۲۔ لبودلیتر                           |
| 114  | ے ۔ روایت او <i>ر</i> ا نفرادی صلاحیت |
| 190  | ۹- کلاسیک کیا ہے؟                     |
| 444  | ور مذبهب اور ادب                      |
| rr9_ | ۱۰ ادب ا در عصرِ حدید                 |
| PAT  | اار صحافت ا درا دب                    |
|      |                                       |
| 404  | ١١ ـ تنفتيد كالمنصب                   |
| 441  | ۱۳- تجربه اور تنقت به                 |
| ۲9.  | سار تنقید کے حدود                     |
| MII  | كتابيات                               |
| 119  | مخنق سوا مخ                           |



ٹی ۔ ایس ۔ ایلیٹ زندگی کے آخری دنوں میں



ٹی د ایس ۔ ایلیٹ ۱۹۲۶ء



ئى ـ ايس ـ ايليث د و مو د

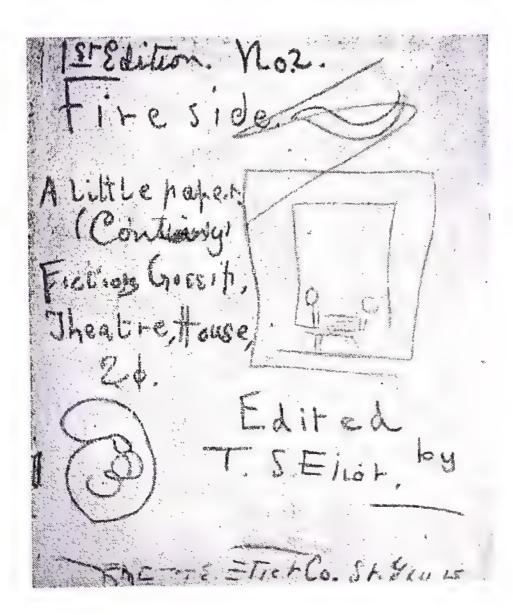

جب ایلیٹ سات آٹھ سال کا تھا تو سینٹ لوئی ، یں اپنے خاندان والوں کے لئے ایک رسالہ ہاتھ سے لکھ کر شائع کرتا تھا۔ اس شوقیہ اور معصوم مشغلے کے چند پرجے ہارورڈ یونیورسٹی میں محفوظ ہیں ، جو ایلیٹ کے بھائی سنری و ئیر ایلیٹ کا عطیہ ہیں۔ ایلیٹ کے بھائی سنری و ئیر ایلیٹ کا عطیہ ہیں۔ آپ یہاں اس رسالہ کے دوسرے شارے کی تصویر آپ یہاں اس رسالہ کے دوسرے شارے کی تصویر

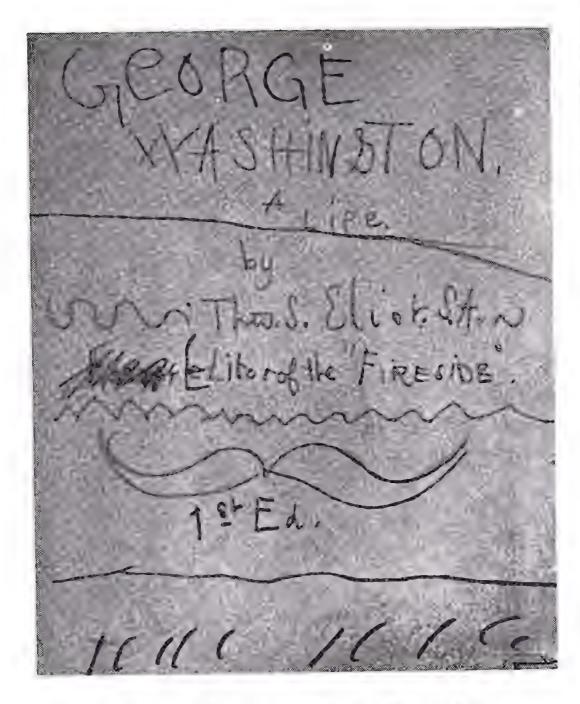

المن ابھی آئو سال کا ھی مہ دھا کہ سے ایک سوانحی از تصنیف ،، بعنوان از جارج واشنگش ،، لکھی۔ از کتاب ،، ایک کاغذ کو چار تہ ہ کرکے بنانی گئی تھی جس کے حاروں صفحات پر کتاب کا پورا مواد اس طرح دیا گیا تھا :۔ پہلے صفحہ پر کتاب کا نام جلی حروف میں اوپر ب

George Washington. T.S. Eliot George Washington was 60 RNM a plantation. He wanted to go to sea but his mammadian to want himto, so hetock to the aronay First he killed French and Dodians and than British. He freed his country and was president. When I adams was president he was

اور اس کے نیچے مصنف کا نام ٹاہ سے۔ ایس۔ ایلیٹ ،
ایس۔ اے ایڈیٹر ۱۱ فائر سائڈ ،، نظر آرہا ہے۔ یہ بھی
بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب کا پہلا ایڈیشن ہے۔ اس
ٹائٹل کو چند لائنوں سے مزبن بھی کیا گیا ہے۔
دوسرے صنحہ سے اصل ۱۱ کتاب ،، شروع ہوتی ہے ۔

جس سیں '' جارج واشنگٹن ،،کی سوانح دی گئی ہے۔ تیسرے صفحہ پر جہاں سوانح ختم ہوتی ہے دو سطریں خط منحنی میں کھینچی گئی ہیں ۔

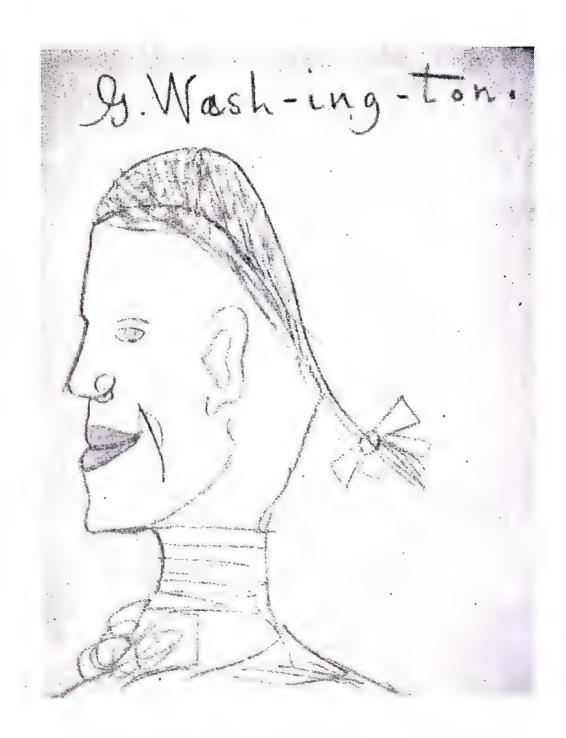

آخری صفحہ ہر ۱۱ جارج واشنگتن ،، کا ایک اسکیج بنایا گیا ہے جس پر اس کا نام بھی درج ہے ۔ بہ دلچسپ بات ہے کہ ایلیٹ کے ذہن میں جارج واشنگئن کی اما تصویر تھی۔

ایلیٹ کے مضامین

آدبی نخلی کا ایک ظیم دور مهیشتر جمه کا بھی غظیم دورم و تا ہے با بھر نیج کے طور بر فوراً بعد بیرا مواسع ۔ وکٹورین عہد میں درا کمتر درج بر فرج سے رالٹر سیلیا ہوا اور سوئنس برن کے در دیں وکن اور دوزی ۔ وہ اہمیست جو ہسیانوی شاعری کے مورخوں نے بوسکن کو دی ہے اس برہم ذرا دیر کو حیرت تو ضرور کرتے ہیں اس برہم ذرا دیر کو حیرت تو ضرور کرتے ہیں کہ بہت کم اہمیت فیتے ہیں ،

## بلن لفظ چونقالیدیش چونقالیدیش

> جميل حَالِي يجم جوري من الم



(1)

رے کہیں نے یہاں روسہار "کالفظ مستعمال کیا ہے جس کے معنی سے شابرآب مجھ سے زیا دہ دا قف تا -

عام طور پری ترجہ کو اتجھا بھی کرھب ہس کی تعرف کی جاتی ہے تو یہ ہما جاتا ہے کہاس بی بڑی روائی ہے ۔ زبان با محاورہ و مبیس ہے اور ضعمون واضع ہے لیکن اس بات برا کر سخید گرے خور کیا جائے ہے کہ مون دوائی وسلاست ہی ترجے کے بنیا دی اجردا رنہیں ہیں۔

اپ خود ہی اندازہ کیجے کہ سنجیدہ و بجیب یہ تحریکا ترجم صوف دواں ولیس کیے ہوسکتا ہے جب کر زبان کا فرج اور جبوں کی ساخت ہے اور جباوں کی ساخت سے منتقت ہوجب کہ ایک طوف تو ہمائے ہاں طویل جیلے کھی خاص کا مہواور دو مری طوف تول محال اور جائم مفرضکا ایک طوف تو ہمائے ہاں طویل جیلے کھی خاص ہوا ہو ترجم کا فراج ہمل خور کے مزاج سے لگ روائی میں جو روائن اس مور کھیلی اور جرائے سے لگ ہوتا ہم ہمائے ترجم کا فراج ہمائے ترجم کی انہمیت میں ہے کہ ایک طوف تو اس کے دولیعہ نے خوالات زبان ہیں داخل ہو ہم ہم جرب سے دہنی جذب وقبول کا سیاسلہ جاری رہا ہے ۔ دوسرے زبان کی تو تو الم ہمائے ہمائے ترجم کی انہمیت میں جند بوقبول کا سیاسلہ جاری رہا ہے ۔ دوسرے زبان کی تو تو الم ہمائے ترجم کی انہمیت میں جذب وقبول کا سیاسلہ جاری رہا ہے ۔ دوسرے زبان کی تو تو الم ہمائے جس سے دہنی جذب وقبول کا سیاسلہ جاری رہا ہے ۔ دوسرے زبان کی تو تو الم ہمائے کے مبیان پر قدر سے حاصل کرکے احساس وضوال کی ٹی ٹی فیل موروں زبان بھی سنجیدہ خوالات کے مبیان پر قدر سے حاصل کرکے احساس وخوال کی ٹی ٹی ٹی فیل موروں زبان بھی سنجیدہ خوالات کے مبیان پر قدر سے حاصل کرکے احساس وخوال کی ٹی ٹی ٹو تھوں کا خوروں کی ایاں ہوجاتی ہے۔

اکر ترجہ کے بارے میں میری کہا جا باہے کہ وہ بالک اسل معلوم ہوتا ہے۔ یہ ایک
ایسی علطی ہے جو ہارہ بال افسانوں اور ناولوں وغیرہ کے آزاد ترجموں کی وجہ سے راہ
پاکٹی ہے جب کسی فلسفیانہ و بیجیدہ تحریر کا ترجمہ کیا جائے گا توظا ہرہ اس میں دہ
روانی تو ہرگز بیدا نہیں ہوسکتی جو خود اپنی زبان ہیں ہراہ راست لکھنے سے بیدا ہونی ہو
اور جب یہ روانی ترجمہ میں بیدا نہیں ہوسکتی تو وہ ترجمہ ال کیے معلوم ہوگا؟ ایسے میں
مترجم کا فرض یہ ہے کہ وہ مصنعت کے لیجے اور طرزا واکا خیال کھے رفطوں کا ترجم توبیب

معنی اداکرنے والے الفاظ سے ذکرے اور صرورت پڑنے پر سے مرکبات نبائے ، نئی برشیں تراشے ،

اور نے الفاظ وضع کرے ایسے ترجے کا خرکیا فائدہ جوسلاست تو بیداکردے سکن مصنف کی روح ،

اس کے لیجے اور نیورکوہم سے دورکر سے اور ساتھ ساتھ زبان کے مزاج کواسی طرح روایتی روستن و اظہار بیان پر قائم رکھے اور اس بیرکسی اضافے ، نئے امکان یا تحربے کی کومشنش نہ کرے زبا کے مزاج کو بکر لئے ، اسے نے امکانان سے روشتا سی کرانے اور طرز اوا کے نئے دھنگ ہے ۔

آشناکرانے میں نزم کا بڑا ہاتھ مجد لمب زمجہ کے دراجے ایک زبان کی تہذیب دو مری زبان کی تہذ

أنحرين زبان تهذيب مزاج كے عسبانس امدور بان سے مخلف ہے انگریزی میں جلوں کی سُاخت فاعل بعل مفعول کی ترتیب اور تہذیبی امذاز نظر ہماری زبان سے مخلکت ہے۔ابایے بی ترجے کے تین طریقے ہوسکتے ہیں ایک طریقہ توب کو اس من کا صرف لفظی ترجمر دیاجائے اورس (استرعم کرنانہیں کہتے کھی میکھی مارنا کہتے ہیں) دوسراطرابعت ہیں ہوسکتاہے کمفہوم نے کرازادی کے ساتھ اپنی زبان کے دواتی وقبول اندار بیان کوسکامنے ركهة موتة رجه كرديا جاس يميراط يقديه مروسكماس كرترجم اس طور ركيا جائ كداس يهنف کے لیج کے کھنگ بھی باتی سے اپنی ذبان کامراج میں باقی سے اور ترجیص بن کے بالکل مطابق مورترجه كى يشكل سب زياده شكل ب ايت ترج سے زبان وبيان كوابك فائدة نويين يا ب كرزبان كے اتھ بيان كاا يك نياسا كني سُلف أحالات و دمرے جلوں كى ساخت ايك نئ شكل احتيار كي اين زبان ك الجهار ك سائوں كورسيع ركودين ب إب جيك زبان كرسنة زياده وسيع موكراكي دوسرے سةرب زمور مي فيرورت اسلم كى به كامتر بهى المهايك سُايخول اورمبلول كى سُاخت كا فاص طورية بيال ركه كرز بان كوشيّ تعاصول ور نے امکانات سے دوشناس کریں۔ میں نے ان ترجوں میں ، اپنی کم مائیگی کے ما جو دمقد ورا كوستِشْ كى ہے كوكس طرح اپنى زمان كو اظہار كے جَديد تقاضوں كا اہل سبايا عاتے - جہاں

مك بمارى زبان كانعلق باسمي شاع إندانداز بيان كيدائية توبري كنجائس مليكن ميرد دىلسقيانه تحررون ك زجون يرياندى يرجاتى السكاك دجروشايديد كمم نے ایسے ترجے کم کئے ہیں جس ہیں ڈبان وہایاں کے نئے اسسلوب دیجربر کاخیال ہی دکھا گیا ہو۔ دوسرے ترجے کے دونت مذاویم نے شئے لفظوں کی ٹوہ لگانی ہے اور ندلفظوں کو فضوص عن و مفہوم بی اتعال رنے کی کوسٹرش کی ہے۔ایک ہی تفظ کو منتقف تفظوں سے ترجم کر کے ہمیشہ ابناكام كالداب ص كانينجريب كرماس إلى بالعن اط دبن مي بوس طور يعنى فيهوم كلفور المجالية من اكام سيت بي يفظون كي ترجي اورعن متعين كرف سي ايك طوف أوا بلاغ كامتدام ا ہوجا اے دوسرے زبان سخیدگی اظہار سدا ہوجاتی ہے - مجھلے دنوں میٹرک کے اِستحاث اک سوال یہ او چھاکیا کہ مخلوط اور مرکب میں کیا فرق ہے۔ مثالیں فیے کرف اضح کینے ۔ بہت سے طلبه اس سوال کاجواب صرف اس لئے ذہبے کا نہوں نے لیے نصاب کی کتاب میں آمیز و اورمركب، كافرن يرصا تفاا وريها محن في أميره كريجات مخلوط، كالفظ استعال كرك ا بلاغ محمئل كوطلبه كے لئے وشوار ترنبا ديا تھا۔ اب ضرورن اس مركى ہے كہم ترجول كے وربيه اس ابهام كودوركري اورلفظول كيمعنى وفهوم متعين كرك انبدل في كرمول كے فرائع فتح کرس ۔ انگویزی تفظوں کے ارد درجوں کی بے متبیاطی کا اثر ہیں جدید نٹریس عام طور پر نظراً کا ہے جس کے اکر جملے ہے معنی وب ربط سے معلوم ہوتے ہیں ۔ اچھے ترجموں کے درلعیاس خرابی کویمی دورکیاجاسا تاہے۔

عام طورپریز بیال کیا جاتا ہے کہ ترجم میں کام کرنے کا عرک یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے افع برندر الحالی بغیری دوسرے کے بھیلوں کو اپنی زبان کے خوان میں رکھ کر مینی کرنے اگر کہ اب کا مصنعت منہ ورہاد تو اس کے سہا اسے مترجم کو بھی شہرت کے برلگ گئے۔ کالا کہ دکھا جائے تو معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ ایک طرف تو مترجم کی وات مصنعت کی وات سے ہمیشہ کم ترسی سے برخلاف اس کے مصنعت کی شخصیت ترجم کے درادی سی کراور بڑی ہواتی ہے۔این بات ہوتوا دی صطح حلہ اس کا اظہار کردے لیکن نرجہ میں آدی مندھ کررہ حالہے۔ مصنف کے مانفیں اس کی باک ڈورمونی ہے۔ اگراس نے گرفت سے سکلنے کی کوشش کی تواصل دور موجاً اسے - اس کے بالک مطابق سنے کی کوشش کی نوسیان میں حنبیت در تی ہے جہوں کو تور کرانے طور بربیان کرنے کی کوسٹیش کی تواس کی زبان سیان واظہار کے نے امكانات سے محروم ہوجاتی ہے ایسے میں مترجم كاكام بيہ كدوه دوسرى زبان كے اظهار كو انى زبان كے اظہار سے قرب ترلائے اور صنعت كے ليجے اور طرز اواسے اپنى زبان ميں ا كيسن اسلوب كے لئے راہ ہواركرے حبياكيس يہلے ہى كد حيكا ہوں كہا سے مال اكثروسيت ترزج أردوكروايتي ومروج طرزاداك ذربعه كي كئ برحي سے زبان اور اسكى توت اظهار كوترجون سے وہ فائدہ ہمیں پہنے سكا بحس كے امكانات مجبیشا تھے زجوں مين منظ ہیں اورجن کی ہمیں زبان وہان کی ترقی کے لئے شدت سے ضرورت ہے ایسے ترجموں میں مكن ہے آب كو اجنبيت كا احساس مولىكن اس اجنيت سےجب آپ مانوس موعابيس كے نؤ آپ خودمحسوس كرس كے كراب زبان خيال احساس كے يوجه تلے دب كرنهيں ره جانى بلكه اس میں اٹرا فزین کے ساتھ میان کرنے کی صلاحیت بیدا ہوگئ ہے ایسے ٹر جے رداروی میں بہیں پڑھے جا سکتے اور شان کی حسن ولکٹی ایک ہی نظریس آپ کے دیدہ ودل بکتے ہی خسکتی ہے۔ بلكايسة ترجمون كوآب بلاكهانى ياموضوع كالحسبي ادرافا ديت زياده نسخ فلسفيان انداز فكرسنجيده تهذي رداول ، جملول كي نئي ساخت ، اطهاروا مرازبيان كے سے امكانات كے المين عُرِهِ الميت في المياسك الميامكة المحامد -

روجب ایک زبان دوسری زبان سے مبنقت لے جانے گئی ہے نو عام طور براس کی وجب ہوتی ہے کہ وہ زبان لیے نوائد اپنے اندر کھی ہے جواسے آگے براس کی وجب ہوتی ہے اور غیر دہذب زبان کے درمیان فکراور لطافت براحات ہی اور جون نصر و ناپنے اور غیر دہذب زبان کے درمیان فکراور لطافت انہاں کے اعتبارے بھی لبند

ورجر کھتی ہے !

ہم اپنی زبان کوجب کے لطافتِ اظہار کے توقا اورعلوم کی دسعت سے مفید نہیں بنائیں گئے ا ہماری زبان چھے برہ جائے گی اور تہاری بوری تہذیب بھی موت کے آغوش میں جاسوئے گی میرا خیال ہے کہ ہم اچھے ترحموں کے دوسیعے اپنی زبان اور تہذیب کی قدمت کر کے اسے مفیب ڈکا آرافظہ • مُورِّد نبا سکتے ہیں ۔

(Y)

الميت نيايني ايك فعمون من كواس كروجب مك ادب ادب سي كا،اس دوت ك تنقید کے لیے جگہ یا فی سے گی کیو کہ تنقید کی منیا دھی سل بن وہی ہے جو دادب کی ہے "ا کیاور حكراس في المحاسب كرومين اس بات كويا دركهنا چاسي كرجب مم كوئي كماب برصفي بي اور اس کے پڑھنے سے ہارے دہن میں جنعالات آتے ہی اور قعم کاجذب بیدا ہو اے اس کا اطہار كوئى برى بات نهيس سيخ ال توالول ي دُوباتي ابهم براكيت توتنفيدى غيادكا مسلا وردوسرا نقادى تبنيادى حنيت كاسوال وان دونوس بأنول كوسكم ركفكرير كهاجا سكتا ہے كخليق وفقير يں جذب احساس منحيال اورا فهادكام أنقرسًا كيسان ہے۔ دونوں سے تهذركے ارتقاميں مُدد الني ہے۔ دونول نیے اینے طور پر دہن اتسانی کو متنا ترکرتی ہی اور دونوں سے زبان ، خیال احساس جذب کی نتومایں مُدمن ہے۔ اگر کسی دور کا علامتی اطہار خلیت میں ہوتا ہے تواس دور کا ممل طہا المحى تنقيدك درىعيه فاع - نقاد دُرص فيرعمو في صلاحيتون كا قارى مِذَاب عمام قارى ور دو تقادفاری بین فرن یہ ہے کہ اس کے یاس اظہار کا دسیلہ می مولے وہ یہ می جا سا ہے کی بات كوده كيول سيندكرد ماسي راسي استاس يراعماد مواسي الي وه اسف دينى تجشي كسارے اوب وتهديب كمتعلق في سوال الفا ما جا ورائعة في مُسالل سائة لآبا بيء وه الني تجرب كا الحباريمي كرسكتا بحاورات تجرب كا دوست تجربون ومقابل بعي كرسكتا يستطح اك طرن توویخلیق سے لطف اندور ہونے کے جدب میں اضافد کرتا ہے اور دوسری طرف تہدید

کے نبیادی احساسات میں تیزی اور جولا پیدا کر لہے ۔ اُلیے اُلیے میں سُکے لیے اُلیے میں اُلی اُلیت ، جذبات ، اُدر عفائد کو ایک نیے عل کے ساتھ ترین ب دنیا ہے ۔ ذہن کی اس سُکے لیفی ترین ب کا مام ننقید سے ۔

تقاداني تحرروں كے درىعبى خيالات دمسوسات كى تعيم كراسے مارے مداق سنى كو بنآ ااورسنوار تاہے، اپنے زمانے کے شعور کی تشتری و تاویل خود اپنے زمانے کے لوگوں کے سُامِنے كرتا ہے ۔ عَال كارست مند ماضى سے جوڑتا ہے اور ماضى كونتے نئے زا ويوں سے كيم كر دوسروں کی توج بھی اس طرف مبندول کرا آھے۔ وہ بھی جانتا ہے کہ ماضی سے وہ کیا بیک سکنا ہے اور مال کواس سے کیا فائدہ پہنچا سکتاہے۔ مثلاً جب ہم شاعری ، یا کسی دوسے فن بریات كينيمي توہاري يوبات جيت درصل ہائے اپنے تجربے احساس اور فكركا يا نواط ہاركرتى ہے يا بر اس کو کھیلانے اور دسیع ترکرنے کی کوٹرش مونی ہے۔ جیسے اچھی شاعری پاکسی اور فن کے لئے كېرىنكر، وسيع تجرب مطالع اورستح احساس كى قرورت يرتى سے اسى طرح امسى كے مطالعے کے لئے بھی إن سب چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ بیرسب چیزیں جب شاعری میں ال مونى بن الراجمي شاعرى بيدابونى ب ادرجي ضاحت ماكون كااظهاركباجانك تواجمين منقيد درا ادُب كولوك طوري مجهن اوراس كى نوعبعت كرف كے لئے يوسے دب كے مطالع اور اللہ مكى ضرورت برنی ہے۔ ندصرف اپنی زبان کے ا دُب کی بلکہ دوسری زبا نوں کے ا دبیات کی مجی ا در بالخصوص ان زبالوں كى حبنوں نے ہمارى زبان كو بنا نے سنوار نے میں حصد لیا ہے۔ أسكرزي بان نے اردوریان کوحد درج متا ترکیا ہے اور جدیدا نگریزی اوب کوایلیا کی شاعدی اور تفيدون نے متا تركيا ہے اِسى لئے الميث كالهين الم اللے لئے ہى بڑھ جاتى ہے۔ تنقيد كى بنامى كے دمتہ دار وہ لوگ ہي جويا توايسي جگہ بيٹے ہي جہال ن سے ير توقع كى جاتی ہے کہ وہ کنا بی تصنیب من کے مامضایں لکھیں کے با وہ لوگ بیجن کے یاس کہنے کے الع تو کھ ہے نہیں کی وہ صرف میسوچ کر لکھتے ہی کہ لکھنے کی یا توا تہیں باعتباد استے ضرودرت

يا اين عليت وفالمين سے لينے طلبا ورا الم معاشرہ كومرعوب ركھنے كى ضرورت ہے . اگرايسے لوك تنفيدنه لكصني ، تو برزه كوني ا ورمهل نوليي كا أثنا البار مزلكماً . ا ورصرت جند كام كى تما بي ما مين أنين جون صرف قاب مطالع موني بلكان كے دريع زمانے كے شعور كر سے ، مذان كوسنورن ، ادر تہذیب رجانات کے دھاروں اورعوامل کو دیکھنے میں مددملتی ۔ وہ لوگ بنوننقید کو کلیقے كترسيهين بب اوكسى توم كى خليقى نامردى تصور كرتے بي، درمل بر وه لوگ بوتے بي جوا دب و تہذیب کے عوامل کی تکذیب کر کے اُسے زندگی کے عوامل سے الگ دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ينهي جائت كرتنفتيدكيا سے اور ذہن ارسانى كى جلاكے لئے اس كى كيا ضرورت اور المهين ہے۔ ادب کی تاریخ سے تنقید کو بورسے طور برخارج کردیجئے اور دیکھے کہ آپ کے یاسل فہام ۔ دنفہیم کے لئے پھرکیارہ جآ اہے جا فہام قفہیم ورخیالات ومحسُّوسات کے اَظہارکا سبسے برا ذراج بنفيد ب- الييك انهى اقدار كاعلم دارس - اس كى نظر سارى تهذيب اوراس مساتل برسے اوران سب مسائل کی روشنی میں وہ ادب کا مطالعہ کرماہے اور نواوروہ کھا بكانے كے فن سے فوم كو بے نياز ديكھ كراس كے زوال كے آثار كا بنہ دبنے لگ آہے يہى وہ ا قدامین جن کی ہیں ضرورت ہے اورجن کے مطالعہ سے ہم دب کو یوری زندگی سے ساتھ لے کر چل سكنے ہيں اورا دُب كوبوك معاشرہ كى تہذىب اورزندگى كا ذريعة افهار نباسكتے ہيں۔ الميتث نے اپنی تنفیدوں کے درایدا عرکزی اکب کی اقدار کوئی تبذیب واہمیت کے ساتهمتين كياب اورا كرزى ادب كالورولي اقدار ننهذيب وكليرك سأنه ركه كرحائزه لباج اس نے اپنی تنقیدوں کے وربعہ رجانات کا مطالعہ کیاہے معتلف عوامل اوروبوں کو کواضح كيام راين نفاد وسُال ادب كى الميت كون سر عن زتيد و كرف خي الات ورجانا كويداكركا دب كوى دندگى اورسى توانانى خفت بن خال خال نظرات بي ايسے نقاداد ك وَهارون كويدل كوفكر وخليق كے راستوں كوا جا كركر بتے ہيں اورانے والى سليس برسوں اى مزاج برانى خلىقات كى بنيا دركه كرادب بين زيكار بك يول كولانى ستى بن - الميط اس اعتبارس

بی وی صدی کا سب سے بڑا نقا دے - اس نے گزشتہ چا لیس سال بین کا لجے اسا ندہ د طلبہ سے لے کراسکالز، شعرار، اُدبائے ہو طبغہ کو تنا ترکیا ہے اوراَق المیسٹ کا لجول وریونیوسی میں اس اخار سے بڑھا یا جا ہے جیسے مرحم شاع یا نقا د کویسی کی شہرت کی امتہا یہ ہے کہ دہ اپن زیدگی ہی انسانہ بن جائے یہ میں جائے میں جبا سے نوبل برائز ملا نواس نے اپنے ایک بیان بی کہا مقا کہ ترقی کاعل بھی بہت دلجید بونا ہے ایسا معلوم ہونا ہے کہ وہ خودا کی افسانہ بن رہا ہے ۔ ایک الیسی شاغ ارمخلوق جوج دنہیں گھتی "

ادب کی اریخ شاہدے کا ایسابہت کم ہواہے کہی نے قدرا قول کی شاعری ہی کی ہواور
قدرا قدل کی تفقید ہی کا بیٹ اس کی دو بیلیٹ اس کی نمایاں مثال ہے ۔ اگر اس بات کا تجزیر کیا کہائے
کہ الیسا کیوں ہے تو اس کی وجریہ نظراً تی ہے کہ المیٹ کی شاع کا ور تنفیدا کیس ہی توقت کی دو محتلف شکلیں ہیں۔ وہ چیزجو وہ ابنی شاع کی بیل بدیا نہ کرسکا اس کا ذکراس کے ہائ فقیدوں
یں بل جا اس کی تنفیدی اس کے کا رضائہ شاعری کا ایک جرومی اور شاعری کی تحقیق کی مسلطے کے احساسات ، خیالات ، مطالعے اور ٹل کا بیان یا تعیم ہیں۔ اس لئے اس کی تنفیدی اس کے اس کے اس کی تنفیدی اور ہی کہ اس کے تاریخ اس کی تنفیدی اور ہی ہی اور شاعری کی کھرے اس کی ترین ہی احتمال کے خلیقی و تنفیدی اوب کے لئے بڑے امکا نات اپنیا نہیں اور تقبیل کے کھروں سی ترین ہی ہی میں ۔ اس کی شاعری کی طرح اس کی ترین ہی احتمال نبیدی ہے ۔ اس کی تریوں سیس کہری خیدگ ، ایش کی خوروں سیس کہری خیدگ ، فیرموں علیت اور کہری فوک کے باوجو دا کی دو آئی تعلق کا احساس رہا ہے ، اور برائے وقت قادی کا فیرین ہے۔ اس کی تحریوں کے شنڈے ا خالا خورا کی تو اس کی تعربیوں کے شنڈے ا خالا خورا کی تو تو اس کی تعربیوں کے شنڈے ا خالو خورا کی خوالوں کی حالے ہیں کو کو کو کو کہ کی خوالوں کی کھریوں کے شنڈے ا خالو خورا کی خوالوں سے مخاطب ہے۔ اس کی تحریوں کے شنڈے ا خالو خورا کی حقار میں بلاکی جا ذبی ہے کو یا وہ اس سے مخاطب ہے۔ اس کی تحریوں کے شنڈے ا خالو خورا کی حقار میں بلاکی جا ذبین ہے۔

ایلیك كی تحریرون بی روایت كی المیت كا احساس قدم قدم بر موایت وه روایت كوز بن انسانی كی ترون بی روایت كا دب كے محت مندارتقار كے لئے از بس منروری خیال كرا اس كى تحرید من بر مگرر سابسان طرا آ ہے ۔ لیكن میر مانسى كوئى مرده يازمو

اضی نہیں ہے بلکو زندہ روایت کے ایک سلسل کی جینیت رکھتا ہے جس کا تعلق عال سے بھی اسی قدرگہراہے جس قدرخو دحال کامشعقبل سے اس اضی ہی اخری ہے اورحال بھی ہے۔
ماضی اور کال کافرق زمانے اور وفت کافرق نہیں ہے بلکہ درصل یہ فرق شعور کافرق کو المیر شیخلین کو کو کہ ای بخر نہیں جہتا جو بے ساختہ بدلا ہوجاتی ہے بلکہ اس کا خیال ہے کو فن شعوری افر بربراز نہیں بیا ہے اور یخصوص انز غر شعوری طور بربرا نہیں بیا ہے جس سے مخصوص افر بربراز ہوجاتی ہے بلکہ اس کا خیال ہے کو فن شعوری طور بربرا نہیں ہوسکتا۔ وہ اوب بیں وائمی افدار کا قائل ہے میکن ایسی وائمی اقدار جن میں روج عصر لوپے طور برجاری و سادی دم بی وائمی افدار کا قائل ہے میکن ایسی وائمی اقدار جن میں روج عصر لوپے طور برجاری و سادی دم بی وائمی افدار کا قائل ہے میکن ایسی کی مطبیت ، محنت اور فکر کوجھ وڈکر اب قرق والے اپنی شہرت کی دلاار کھڑی کر ہے ہیں اوران مقروں سے اپنی شہرت کی دلاار کھڑی کر ہے ہیں اطبید کی شفید وں سے اپنی شہرت کی دلاار کھڑی کر ہے ہیں اطبید کی شفید وں سے اپنی شہرت کی دلاار کھڑی کر ہے ہیں اطبید کی شفید وہ میت کی سیکھ سکتے ہیں۔

اطبیت کی تفتید و ایس ایک نقط نظر ایک موید نظر کسے و اس نقط نظر ای ایک موید نظر کسے و اس نقط نظر ای است کو آست آست میں کا اور آسان رہتا ہے نیر وعیس وہ نسباً سہل اور آسان رہتا ہے لیکن جب وہ اب کو اشار د اس اشار د اس بیں اداکر نے لگا ہے مضمون میں جیبے بڑھ اجا آ ہے کا واصاس کی گہرا تی ہیں اضافہ ہوئے کہ وہ ابنے کا حاسلہ مضمون میں جہاں الیے ہی وقت شروع ہو اسے مضمون جم ہونے ک وواینے انداز، ابیت دلائل اوراپنے موضوع کو بین کرلے کے سیلنے سے قاری کو بی ابنے ساتھ اس مبندی پر لے آئے ہے موال سے جہاں اس کا ذہن اس کے خیالات کو قبول کرنے کے لئے سارہ وجا آلے۔ اثر آفری کے اعتبار سے جہاں اس کا ذہن اس کے خیالات کو قبول کرنے کے لئے سارہ وجا تا ہے۔ اثر آفری کے اعتبار سے حیاب اس کا نہیں تناسب کی اثر آفری اور ہم آ ہی بر فرار رستی ہے ۔ اظہار میں نہیں جھول اس کے ہما دوسم سے جہار کے اتھ میں ہاتھ والے اس کے دائے سے سارہ اس دوجہ جامع ہوا ہے کہ ایک جانے کو ہلانے سے سارہ مضمون متا تر ہوجا نا ہے اور نہا سے اور نیسا سل اس دوجہ جامع ہوا ہے کہ ایک جانے کو ہلانے سے سارہ مضمون متا تر ہوجا نا ہے۔

> ممیل جآتبی ۵ راگست <u>۱۹۵۹</u>

# پهلاحظه

فی ۔ ایس سے ایلیٹ : ایک مطالعہ اس حقے میں ایلیٹ کی تنقید کر شاعری اور ڈرام ذیکاری کا مطالعہ کر کے مدیلادب میں اس کا مقام تنعین کیا گیا ہے۔

# بحيثيت لقار

برا ستنص کے لئے جس کا دری زبارہ الکرنی نہیں ہے المیٹ کی نٹراس کی شاعری سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور مین ترین اس کے ڈراموں کواس لے شامل مجتابو كريمان الميث فنظم وزخر ع مُرود الكرعام بول جال كازبان سے آننا قرب كرديا ہے كم من وتو کے مِشْرِرشْتُ خم ہو کرا کی موکئے ہیں۔ یہی وہ وصدت سے جوالمیٹ کے فن اور الميك كاشخصيت كى ممتاز خصوصيت باس دحدت كمعنى ده لوك مجرسكة بن ولطيف ا درجام ميديم كمعن تصحيح بي اورجواس مات كود صرف جانتے بي مكداس كاتجربهي ركھتے مِيكُ مَن شَصِيت كِ الْهِاركانا مْهِي مِي بَكُر شَخْصِت سِ فراركانام مِي وَا جبين الميك كانركواكي عرال زان كاحينيت ساس كانساع ى يزرج دتيابول تواس کے معنی میں کے کسی ذبان کی شاعی سے صرت دہی لوگ ہوسے طور دِلطف اغداد ہوسے بي جواس زبان كے ليحا ورتبوركون صرف اللي طرح جانتے اور سمجھتے موں بلكمي كفراج میں اس زبان کے کلیم کی روح جگ جبک کر بول رہی ہوا ورجوان مذبوں اوران فسوسات سے بخری دانف ہوں جو ا فاق ' ہوتے ہوئے ہی فوی ہوتے ہیں کسی زبان می سوخیاء بقالماس زبان مي محسوس كرك ك نسبتاً أسال بيداس ليكوئي فن بمقالم شاعى كے اتن شدت كے ساتھ توى صوصيات كا حابل نہيں ہوتا " جبيں ايك غيرالي زيان

### بحيثيت ثقثا د

ک عینیت سے المیٹ کی فرکواس کی شاعری برترجی دیتیا ہوں تواس سے میرامطلب فیہیں ہوا كي اس كى شاوى كا ايميت كوج الدامون ياي اس كى شاوى سے ايك مديك المعت اخدونهم في كل صلاحت نهيس د كمتا بكراس بات كااعرّان مقصوصي كرس المحرنري مي سوي توسكتا مول محسوس نهيس كرسكنار شاءى يرمحسوس كرف كاعل عبقا لم نزك كميس زياده موتا ہے۔اس کے ایلیٹ کی نٹرنے اس کی شاعری سے ایک صر تک نطعت اندوز ہونے کے باوج ذ مجع بينه وراي اوري في السال المعلون كاساخت المحكادا، إن كا ومنك كك وابسكى وسى كى معد مجراكي بات يرك اسى نزاد رخصوصاً دى تنعيداسى شاوى ك مقصد کو آگے بڑھانے کے با وجودائی خصوصیات لینے اندر کھی ہے ج خوداس کی شاعری کی نفى كن جي ـ ندمرت نفى كرتى بى بكرايسا معلوم بولم ي كيد الك الك دوا دى بى جواكي صرتک ہم خیال ہوتے ہوتے ہی بنسیادی طوریراکی دومرے سے مخلفت ہی اورجی میں سے ایک نرکھتا ہے اور ووسرا شاعری کا اے ۔ یعل اوب کی تایخ یرکمی کی ارم قامے۔ با سے اس لے دے کرمولانا مالی ک شال ملی ہے۔ ایک جگرا پلیٹ خوداس بات کا ذکران الفاظين كرتاب كو" اين تنعتيدي اگرم مي انتهائي صح وائے مين كرتا ہوں كي مي اپن شاع ی مین خودان کی خلات ورزی کرتا ہوں اور اگراک اسے منافقان باشے می مجس توجی ين اكب طرح سے دوروب ميں ظاہر ہوتا ہوں " المبیث كے يدوروب ايك حد كم عرفيط ہونے کے باوج داکی وومرے ک نفی مجی کرتے ہیں ۔ اسی لئے اس کی تنبیسے اس کی شاوی ک ادبل کرناایکایی فلعلی ہے جوایک طرف اس کی شاعری سے تطعت اندوزی کومیسور كرتى ہے اور دومرى طرف اس كى تنفيدكوا كيد مقرره ليكن فلط ائع فيد ديتى ہے۔ اس كے جب بی ایلیٹ کی شرکواس کی شاعری سے زیادہ اہمیتت دیتا ہوں تواس کے ایک عنی تو يى يى كى سائى تىنى كارناموں كوائى زان كے لئے اس كى شاعى سے زيادہ مغید مجتنا ہوں اور دومرے یہ کراس کی تنقیرین کی شاعی کا ایک یلی صدفہ میں ہے

#### بحيثيت نعتباد

بكرشائ كسادك الك ايك زنده مركرى بي تيخيست كاسى دوك في كا وج ساس كا تنقيدى شعوماس كم تخليقي صلاحيت كوفعسبنهي كرتار مثلاً الميد كا تنفيدي شعورهبت تطیعت ہے۔ وہ کلاسیکیت کا حامی ہے۔ اس کا مطالعہ اوراس کی دلیسیاں اسی ظمول اور ایے شاورسے زیادہ بی جو داس کا این شاعری سے انکل متضادادر مختلف بی ۔ لیبوں كے اس تضادكى دج سے اس كي كليق كا حيت اس كے تنقيدى فيصلوں كواوراس كا تفيدى تعوراس كى خليقى توت كوغصب بهي كرتے بكرددنوں كوالگ الگ محفوظ د كھنے اور يرورش النے مِن مدديتين -اسى ك ايليث بيك دفت شاع بي راسي اورلقاري -دين ارتضيت كاس وادن كانداده ده لوك آسان سے كركة بي مبون فاليے بى إماط برعلين كوسش كي مجوال سيزياده باريك اورتلوار سيزياده نيزب الميث كالخيسة یں تنقیدا ورخلین کاعل ایک دوسرے کے ساتھ اس طورم گوش ہیں ہوجا اکدولوں ك الك شان إتى مذر منال كے طور يواس كے فريى عقار الجنبي ميرى طرح اور لوك بھی رجعت بیندا نہ سمجتے ہیں اسے احتی شاعری سے لطف اندوز ہونے سے معذور تہیں كرديتے۔اني نري عقامرك با دجود جالباتي ا تركوندسي ا ترسي اخلاني سياسي اوريماجي الرسے أذا داورالك مجھتا ہے۔ دہ شاعری كے بالسين ايك طرت يركهتا ہے كہ اس كامقصد خوداس کے اندر موجود ہے اور ساتھ ساتھ وہ مزمرت لادینی شاعوں سے بلکر غربتم شاعوں سے بھی اور کام لطعت ا فروز ہوتا ہے۔ بود لیروالے مضمون سے میں المبیٹ کے تقطم نظراوراس کے ا زاز فکر کوتو بھے سکتا ہوں لیکن اس کی شاع ی کونہیں ۔ اس لے دا والےمقمون کو پڑھ کر میں اس کی فکر اس کے تنقیدی شعور کی دار تو دے سکتا ہو ل کین دى دىست لينز، دى جولومين، برنث نورشى ، اليث كوكر، كونسو بگ اد ون العزيد يروفروك وعرائے میے میں چھے کوئی خاص مددنہیں لتی - یہاں تک کرملٹن کی عیسائیت کے یا وجودوہ اسکی شاعى كى عظمت كامتكرم ادراس وقت تك متكررتها بعجب تك مذمي عقار اورمذمي

### بحيثيت نقشاد

مسائل ضعف جبم اورموت كے احساس كے ساتھ اس كے فكرواحساس بي اس ورج غلو ا ضیارنہیں کریتے کہ وہ تصوف کے گنبہ بے درمیں حکرلگاتے ہوئے لیے پہلے مضمون (المالم) براظهارا مسوس كراسي اوراس مم ك دلائل فيت موت ملس ك دوباره توصيف كرام على در مالن صرف اس وجسے معی عظیم شاع تھا کہ اس کے بعد کوئی ہی ملن کی طرح شاع ی نہرسکا یہ بات ہر شہ او مخیے شاع کے بارے میں اسی واون کے ساتھ کہی جاسکتی ہے۔ اس اور مضمون یں وہ طبق یاجبت کم گشتر کے بارے میں سی بڑے سوال کا جواب نہیں دنیا۔ اس دہنیت کے ساتع مکن ہے ایلیٹ پروم شدتوی گیا ہولیکی اس کا تنقیدی شعود کرور پڑکرکندمونے لگہ تے۔ ببرجال ملش دخره اع، وانتج دهر والم الدير درست واع، وه مضايره بي جوبنسيادي الوررِاس کی شاعری کی نفی کرتے ہیں اوراگران مضاین کی مُروسے اس کی شاعری کو تھینے کی كوسيش كى جائے نور كوستى بالك اليى بى بو كى جيئے تركے كلام سے اكب مراوط نظام حيات النسكياجائ يآداع كى شاعرى كوصوفيان شاعرى تابت كياجات ـ ببرمال آخرى عرك تحرروں کوجھودر کرا ملید کی شخصیت اوراس کے فن میں ایسے دور دب ملتے ہی جوا یک موكريمي الك الك من اورجهان مفتيدى مشعور خليفي قوت كوا ورخليقي فوت منفيدى شعور كوغصب نهين كرتے اب اگرمي ايليك كى نثركوشاعرى يرترجي دتيا موں يااسے ايب الگ سرگری کے طور مرد کھیتا ہوں نوشا پربہ بات اب اتنی بے معنی نظرنہ کسے حتی مقروع مِين نظراً في تقي-

(7)

یہ دیجھنے کے لئے کر تنعید کے سلسلے میں المدیث کا بنیادی نظریہ کیاہے؟ اس کے بہت
سے مضاین کے علادہ میری نظراس کے ایک فیموں " تنعید کا منصب " پرجاتی ہے جہاں وہ
تخلین اور تنفید پر بجث کرتے ہوئے کہتا ہے کہ" میں اس بات سے الکارنہیں کرتا کہ فن نے عکلا ہی کھا دُرمقا صد کا ادّ عاکرسکتا ہے میکی خود فن کے لئے ان مقاصد سے باخر ہونا خودی ہیں ہے

### بحيثيت نعتباد

اورنن درصیقت اینا منصب، وه جو کیمی د، اتوار کے مخلف نظرایت کے مُطابق، زیادہ بہر ورية بدأن سے بے خردہ كرى انجام سے سكتا ہے - برخلات اس كے تنفتيد كے لئے خردرى ہے كره و بميشكسى مقصد كا افها لكرے " الميث الني مخصوص عن من تخليق كے لئ بخرى كوئم الله قراردتیاہے اور تنقید کے لئے باخری کوریماں تنقید میں شعور کی سطے واضح ہے ایکواوراس کے ده بنیادی مسائل اہمبت رکھنے ہی جو براؤب کی ببیا دقائم سے اور جوسے معاشرہ کی تہذیبی رُوح قوت على كرنى ب فيكرى منقيد كي بغيرات كاارب ايك قدم بي نهين على سكتا حب " ننقیر کے ساتھ میں فکر کا لفظ استعمال کرتا ہوں تواس سے میرا مطلب بید موتا ہے کرمیوں صدى مين جب سائيس في فليف كوغيرا بهم بنا ديا ي اورفلسف رفته رفته سائيس كى مختلف شاخوں میں سیم مورخود بے عن بوتا جارہا ہے، میں اکرنی تنعید کے دراید وہ کام انجام سیا چا بتا ہوں جوا کی زمانہ میں اوب اوز فلسفد الگ انگ انجام دیتے تھے۔ اس کے میل س تنقیدکوج سنکر سے عاری ہا دب کے دائرہ سے جی خارج مجتا ہوں بہائے ہاں اس تنفید کے علمرواروہ اوگ بی جواطبیٹ کے الفاظین وہ استادی جونقادی کے ہی ا درجن کی تمفیدی مرکزمیاں پہلے بہل کلاس روم ہیں روندیر ہوئیں'' تنفیدگی ہی دہستے جے می نصابی تنعید کا نام دتیا ہوں۔ اس تنفید اے ایک طرف خود تنقید کی تخلیق سطح كويمعنى بناديا باوردوسرى طرت اصلاح غراق ، خيال كى يدائق ، ارتقاما وردي كى ترميت كےعلى كوبندكر دياہے - مشلفاس مفيدكا ايك زمر الا از توريموا مي كا اچ كا فعالم كسى اوركينل تصعنيف كے باتے ميں اپناكوئى تجربہ بس ركھا۔ اے ا دب ياروں سے كواناً كرى لحبيي نهيس مع بكرنصابي نقادون كى رائي ادب إرون كابرل بن كى ين الله بالديك ا ترف سوچے کی صلاحیت کومرہ ہ کر دیاہے اورادب یاروں کے ساتھ دہی سفر کوایکے ج معیٰ جز بنادیاہے ۔ نصابی نقادوں کی آواد کی میا کمیاں نوجوان طالب علموں کے یاس ہیںا ورا دبی فیصلوں کے کیسیول ان کے ذہر کے خالوں میں مکھے ہی جن کے دراج دہ پی

#### بحيثيت نفتثاد

سادی خرودیات بوری کرلیتے ہی جبلی دستا ونری نع کی مروں کے ساتھ اصل کی جگری کے - اوربیصورت حال الیی ہے کراس پرحی قدرتشونش کا المہارکیا جائے کہے۔ اسیصورت حال کی وجسے تنقیدا کی دومرے درج کی مرکزی بن کردہ گئے ہے جو تخلیق کی صدی و الانک د کیما جائے توحقیتی تنفید حقیقی تخلیق کی ضد مرکز نہیں ہے لیک في ايك جكر الكصاب كرسجب كداوب اوب رب كااس وقت تك نقيد كيان جكه إتى مے گی کیز کم تنقسید کی نیاد می اس می دری ہے جو خودادب کی ہے " تنفیدا ورکلی کے نیادی نشتے کو بیجھنے کے لئے مجلی کی اس امر کی شال دی جاسکتی ہے جو ایک طرف کروں کورو رکھتی ہے، بنکھے چلاتی ہے اور مانی محمد اکرتی ہے اور دومری طرف کپڑا بنتی ہے تصویری د کھاتی ہے اور دنیا بحری خریں آنافا تا میں ایک حکے سے دومری جگر بہنیا دیتی ہے۔ بیسب کام نوعیت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن ان سب بن کلی ایک اہرااً كردى ہے اور نبيا دى طوريرده وى دمى مى هے ۔ اركام تنقيدكى نبيادى مالى دى ہے جوخودادب کی ہے تنعید کوغیر تخلیق مر گرمی مجمنااس بات کی علامت ہے کہم دب کے معن دمفہوم، مزاج ونوعیت، صدودوما ہیت سے واقعت نہیں ہی تخلیق بن سفید کا عنصراور تنعيد مي خليق كاعفرانيا بي طوريرو ووسا مادراكراميانهي وورخليق خليق ري واور تنعيمنيد اس تنعبد كا ايميت ، جس كايس يهال وكركرر با بول ا ورص كا ايك وقر واد كاكند الميث ہے ، يہ ہے كمرسل كے لئے ضرورى ہے كده اپنى تنقيد خود بدياكرے اورائن فكر کے بیمانوں اورمعبار دن کا ازمر نوجا تزہ لے۔ اگرکوئی سل اپنی تنفید بداکرنے سے قامر رى بے تواس كے معنى يمي كرادبيں اور نصرف ادبيں بكر يوسے نبطام خيالى ، جس كا اظهاراس معاشر مے كى كى يور الم است كرام است أرام است أ اس محران كے معنی و و لوگ بخر بی سمحتے ہیں جو كليح اور اوب كے تعلق كوجانتے بس اور ادب كو كليرك سنكيل جديد كالك الم اورمنيادى دريع مصحة بي - اس نقط نظر سانيادب ،

#### . كيشيت نفشاد

افيما شرعادران كلح رنظر دلا توجوده كليتى اكامه بن ادرتهد بى دمعا مشرتى بحران مح اسباب بحدي آنے لگتے ہي . كيا ہم اپنے دب كود كي كرا بي نسل كے كسى فقط فظر كى نشان دې كرسكة بي؟ كيام اس معيد كايت بتاسكة بي جهاري سل في بدا ك هـ ؟ كيا ہما ہے پاس اپنے کوئی ایسے ہمائے ، کوئی لیسے معیاد ہی جی سے ہم لینے ماضی کا مذحروت اضى كابلكرمال كاجائزه لے سكتے ہي ؟ اپنے درمي مرستيدى سل فے اپنے تفيدى مُعياد بنلك تفي واكبرك نسل في محلي المعارية نقيد كاليف بلي اورمعيار بنا في عد ا تبال کی نسل نے بی اپنی تنفیدخ د بیدا کی متی ۔ پہاں کے کرنزتی لیسندوں نے ہی جنہیں بم لوگ بے دجمطوں کرتے رہتے ہیں اپنی تنفید خود بدا کا متی دلی را کا ایک ابعدے، چذمہم ادرجذا تی اوں کو چواد کر، ہم کی لیے تنقیدی معیاری طرن اشارہ نہیں کرسکتے جعيهم ابنى سن سعمنسوب كرسكيس يهارى منقيدا بنى اذكار دفية طرايقون اورا خاذ فكر کی تعلید کردی ہے ۔ انہی مقاصد کو دہرادہی ہے اورا بنی دہنی کیفیات کا اطہار کردہی ہے جن كوبهارى تعلى بكر تجيل سے تھيلى نسل نے بيتى كيا تھا - بهارى نسل كے باس اپنى تنفيدا ور ا ہے معیارنہ دنے کی وج سے ہم دیکھتے ہی کر محالہ مے بعدسے ہم قرآن کورکھ اوری حن عسكرى اوركليم الدين احمد سے اكتے نہيں الرسے بي اور ہم جَوَش، واشيد، حجاز اور يفن سے بڑے يا كم ازكم أن كے برابر قدكے شاع بھى بيدا نہيں كرسكيمي وس كليقي ناواد بن كاسبب يرب كرباريسل اين تنقيدسيداكرنے عدد در بوكئ سے اوريات اتنی تستویشناک ہے کواس سے ساری تہذیبی روح کے مردہ موجانے کا امکان مواجود ہے بیکن اس خطرہ کودہی لوگ محسوس کرسکتے ہیں جو سفیری تخلیقی قوت کے سن سمجھتے ہیں ۔ المييث كالفاظ كاسهادا لي كرمي ابن نسل يربه بات واضح كرتا جِلو ل كُرْتفيدا تن بي الكرير ب جناخودسانسليا

#### بحيثيت نتاد

#### (٣)

جيساكه بين في كها برُ زنده نسل اين تنفيد ليف معيادا دريافي خود نبا في ماسي سے توصیف کے بیا نے بنتے ہی اوراسی سے گنام اوسی اورا و بی ادواردوبارہ اہمیت عاصل كرتے بي اورنا مورا دىيا ورادوار كوشۇ كناى بى حاچىتے بى - ايسااس كے بوا ہے کہ ہر دورانے مجیلے دورسے دہنی ، سماجی ، تہذیبی وفکری اعتبارسے مختلف ہوتا ہے۔ اس كى خروريات ، تعاضى اورعوابل مبرا بوتے بى رہم لينے والدين سے اس اعتبار سے مخلف من اور ہمارے بچے ہم سے مخلف موں گے۔ اسی لئے یول نے معیاروں برہمیت نظرانى ضرورت يرتىب اكنت معياد جواس لى عزوريات اور مقاضون كوليراكري النشكة جاسكيس ميكام اتنابرله كروه ادب باادبيون كى وه جماعت جواس انجام دی ہے ادب و تہذیب میں خود تاری اہمیت اختیاد کرلیتی ہے سرستیداً ورحالی اسی لئے برے ادراہم ہی ۔ کالرج اور منتھو آرنلواس لئے آائے بیں ایک سنگ میل کا درج رکھنے ہی ۔ حدید دورس الميث كى مى يى المست - آپ اس سے زاراف الات كريكين اسے نظرا مانيوں كرسكة .آپ اسے رحبت بسندكم بيكين اس كى دائے كا حوالہ د بنااس لئے ضرورى موكا "اك آپ ترتی لیندی کوبہان مکیں۔ ایلیٹ نے اپنینسل کے لئے جمعیارا ورس لیے نبلتے ال کے ساتھے دورا لیزیتے کے درام نگار دوبارہ مقبول ہوگئے اوران می اس سل کونے معى نظرا في لك . نرصرت يبكرا فيدي صدى كم مقبول شعراء السال إبرموكة ملان كى شهرت اورنشاع انغطست مشته موكى - درائدن اورايد ووباره مقبول موكئ -سنرصوس صدى كے مابعدالطبيعياتی شعرار جواب كم ايك عجيب وغرب مخلوق سمجھ اتے تھے ایک تی معنویت کے ساتھ اس سل کی مکریں شامل ہو گئے۔ دانتے اور ڈو آن دوبالا زندہ ہوگئے۔ روانیت کے برٹوٹ گئے اور کلاسیکیت پردوبارہ بامعیٰ مجتبہونے کی۔ نرب یں دو ار معنی نظرا کے برنسل کا نے تنقیدی معیارزندگی کے برشعبی میں

#### بحثيمت نعتباد

کام انجام نے کرزندگی می عن بریا کرتے دہتے ہی اوراس طرح معاشر تخلیقی انجو بن سے فوظ رہتا ہے۔ رہتا ہے۔

(1)

الميك كسى فن باره كوكوتى اليى الهام حيز تسيلم نهي كراج نسرت جذبات كساته ا كم خاص شكل اوراك خاص لحرين خود كخود وجودين أكيا بوروه فن ماس كواكي في أك طرح بحسّام جعسوي بحركراناب تول كرسليقدادر منت سيتعيركما جأنام ادرس كأقصر ا كي محضوص الربيداكرنا مواعد برا ترفنكار كه سامع يهط سع موحود مواعد اس بات کی دضاحت وہ معرفی تلاذمات (Objective Correlatives) کے نظریہ سے کرنا ہے جے اس فے میلا والے ضمون میں میں کیا ہے فن کی تعل میں جذمات کے الما كا دا صدط لقير ب كمعرفى ملازمات نلاش كے جائيں بين اشيار كواس طح ترتبيد ياجائے \_ مونع محل اوروا تعات كےسلسلوں كور طورير جمايا جائے كرجب حارجي وا تعات رحتى تجرارب كي درنيدها برمون نوده مفسوص جدريا جديات جوفتكا كيين نظر تقاء أنجرات -يكام بقرى البجزا وروزون الفاظكة ورليدكياجا سكتام والميجزك ورابد وزياتكا اظہار موگا اور ریان کو اس طور ریٹ معال کرتے سے مفی کی آل کا - اس عل کے درابید ، ایلیٹ كاخيال مع اليلي سوع المحما الربيداكيا جاسكما عاورون ليلي سيسوي مجى الر آفرین کانام سے راس کی ایک دلیسید مثال خود المبید کے مضمون مروابت اورانفراد صلاحین' بسلی سے جہاں وہ شخصیت اور جذبات کے مستلہ کو واضح کرتے ہوئے کہنا ہی كريلا سينم ك ايك ماذك وفيس مكراك ايكاسي بندجكي واخل كيا حاسة جواكسين اور سلفردائیآکسائٹسے بھری موجب ان دوگسوں کولیٹنے کے تارکے ساتھ ملایا جا اے نو نیتج کے طور پرسلفینورس ایسٹر بیدا ہونی ہے۔ بدا میزہ اسی دفت وجودیں اُسکتل مے جب طبیعیم موجود موسكناسك با وجوداس كيسيس بالشينم كاكوئى بى نشان موجود نهيس مونا اورليشيم

#### بخشيت نعتاد

بى بظاہر سائر نہيں ہوتا اور بالكل بے حركت اوز عرصدل رہتا ہے۔ شاعركا واغ مى بلیٹنے کے گرفے کی طرح ہوتا ہے .... سائمنی بجربے کی روسے پرشال بالکل فعلوہ۔ سرے سے ایسا ہوا ہی بھی ہے لیکی اس قیاسی تجربے کواس طور رسان کرنے سے لیت این خیال کی ایک ایسی تصویر نبا دیتا ہے کہ زمین کی انکھ اس سائبنی تجرب کو دیکھ کراس اثر كوتبول كرليتي بع وفتكار كے بين نظر بے - يى معروضى المارمات كانظرير بے -الميشجالياتى اقداركوسب اقدارى الك فاتم كركي بتاتا محكشاعى فالص اوراجبون جاليال ردح كانام م - وه اضى كوادب وتهذيب كے لئے بنيادى اہميت دتیاهے اوراس بات پرزوردتیاہے کانے وورکا شعوربغیرامنی کے سعورے اوحورا اور ا تعسب افى كاشعوران لوگوں كے ليے اگريہ جو يجب سال كى عركے بعد مى شاع رہنا چاہتے ہی کی بیاں افی کاشعورمرف گزرے ہوئے زمانے اوسیتے دنوں کی یادوں كاروما نوى تعتورنهي محب كارلول مي كمور عضة تعاوران كم ايؤل كي واز ا ذهرى مركون بردد رتك سنائى دىي متى بلكريه ما فى حال كاحقيقى حقرم يبس سالميك كے بال روايت كاتصوربدا ،واے - رويت كرادے بہرے - يميرات من بين ملى ا دراگر کوئی لسے حاصل می کرنا چاہے تواس کے لئے بڑے ریاض کی ضرورت پڑتی ہے ۔ آدل تواس کے لئے تاریخی شعور کی ضرورت یر تی ہے تاریخی شعور میورکر تاہے کہ فکھتے وہ جہاں اسے اپن نسل کا حساس سے وہاں یہ احساس مجی سے کریوروپ کاسال احب موم سے ایکواب کے اوراس کے اپنے ملک کا سالاا دب ایک ساتھ زندہ ہے اورا کے کا نظام مي مراوك عنه - ية ماري شعورس مي زبان اورلازمان كاشعورا لك الك الدراية شال معده چرنے جوادیب کور وایت کالیابند بناتا ہے اور یہی وہشور مے جو کسی اوب کوراں میں اس کے اپنے مقام اورائی معاصرت کا شعورعطاکرا ہے۔روایت کے اس تصوّل عديد دريد دركواك نتعمعني دبتين وماضي كاس شعودك وربعيهم بي مبادى

#### بجثيت نعتباد

علطیوں ا درغیر صروری ستائین ا در تاریخی و واتی مفالطوں سے نجات حاصل کرسکتے ہیں جی میں ہاری سفتے ہیں جی میں ہاری سفتے ہوئی ہے۔

المیٹ مذہب برج مگر دورو تیاہے میں اگر تہذیب کے معنی ادی ترتی اورصفائی وفیرہ کے نہیں ہیں بلکراس سے اعلیٰ سطح بر دوحائی تنظیم گرادے تویات مشکوک ہے کہ یا تہذیب بغیر مذہب کے زندہ رہ سکتی ہا اور خرم بغیر ترب کے " ایک ڈرامری اس کا ایک کرداریہ تا ہوا سنائی دتیا ہے کہ "ہمادا دب منہب کابدل ہے اوراس طرح ہمادا خرم ب ادب کائیکی اس کے بادجود و کیلیقی علی کو غربی عقیدے سے الگ رکھتاہے ۔ دانتے والے ضعون مین اس کے بادجود و کیلیقی علی کو غربی عقیدے سے الگ رکھتاہے ۔ دانتے والے ضعون مین ایک مگر کھتاہے گرآب دانتے کی مسلمی ادا در دین عقاد کو نظا خارکر نے کی جرآت نہیں ایک مگر کھتاہے گرآب دانتے کو مانت ہو جو دان عقاد کو انتاآب کے لئے ضروری نہیں ہے کیو کو فلسفیا نہ کرسکتے سکو اس کے بادجودان عقاد کو انتاآب کے لئے ضروری نہیں ہے کیو کر فلسفیا نہ عقیدہ اور شاع از تبولیت میں فرق ہے ۔ یہاں آب اس تھیدے کی کرسٹرش صرور کرنے جس بردانتے ایمان رکھتا تھا بلکر آب اسے زیادہ سے زیادہ بھنے کی کرسٹرش صرور کرنے گئے ہیں ۔

المیق سے میری کی جبی کا سبب یہ ہے کا اس نے تنفید مین کا کو جذب کرکے اس ایک نئی قوت دی ہے۔ اس کا طرز فکر ، بخر یہ تحلیل کو درج سا سینے کہ ہیں۔ وہ اپنے خوب صورت اور جے ہوئے ا ذوا زیس ٹھنڈ کے کھنڈ کے کھنڈ کے اور سا سینے کہ ہیں۔ وہ اپنے خوب صورت اور جے ہوئے ا ذوا زیس ٹھنڈ کے کھنڈ کے کھنڈ کے اس کی اسلوب میں شامل بھی رہتی ہے اور طریقے سے بات کر کہ ہے۔ اس کی شخصیت اس کے اسلوب میں شامل بھی رہتی ہے اور عیدہ بھی ۔ اپنے اسلان شعوار میں ای شعوار سے وہ فاص دلیبی کا اظہار کرنا ہے جنہوں عیدہ بھی ۔ اپنے اسلان شعوار میں ای شعوار سے وہ فاص دلیبی کا اظہار کرنا ہے جنہوں نے ماضی سے تندیت کے ساتھ اپرار شنہ تور ڈرا سا کی دبان سے قریب دہنے کی کوشش کی ہے اس لئے دہ میکو ہی درام ذکاروں کو مجبوب دکھتا ہے۔ ایلیٹ سے قریب دہنے کی کوشش کی ہے اس لئے دہ میکو ہی عام بول جال کی زبان کا تراح ہے۔ اس کی تنفیدی زبان اس کے اپنے تجربے اور تخصیت اس کا اپنے تجربے اور تخصیت

#### بيشيت نقاد

کاپورااطہارکر تی ہے۔ طویل جملوں ادر جملہ الے معترصہ کے با وجداس کا اخداز بیان برجہ نتہ ادر دلکش ہے۔ اس کی شاعری کی طرح ، اس کی نٹر کی خوبی ہے کہ دہ کم سے کہ نظوں میں ذیادہ سے زیادہ بات کہنے کی کوششش کرناہے ادر سب جیزی الیہ جی کہ کم ادد دارے ان سے بہت کھے سکتے جی ۔

الميث كأشرامار مصالحة خواه كتن بى الممين كيون ندركهتي بولكن بنيا دى طورالليث "شاع "ہے ادراس کی تنقیدا وراس کی دوسمری نٹری تحربیب اس کی شاعری ہی کی دجے سے الهميت ركفتي بن ينفيد مي وه أن شاع دل كي فهرست بين أناسيج دُرائيدُن وكالرج، میتھیو آرنلڈ اور ہمارے مولانا حالی کی طرح شاعری کوابک نیاموردے کر یمی تھے اگے کہ انہوں نے کیاکیا اورکیوں کیا۔ اس لئے ایلیٹ کی تنقید مجمی، اپنی دوسری خصوصیا نے ساتھ سانھ اس کی شاعری اورشاع انزعمل کوسیھنے ہیں مدود ستی ہے۔ رہایہ سوال کہ آیا اس کی شاعری عظیم ہے یا نہیں ۔۔۔۔ اس کا فیصل توزیا نہ کر بچا مگریہ بات بہت واضح ہے کہ وہ نتی ضرورہ اوراس میں وہ عناصر موجود ہیں جوعظیم شاعری میں بائے جاتے ہیں۔ انگر برقوم کو اپنی جس صنعب ادب پر مارہے وہ شاعری ہے اور وہ اس صنعت یس اور دب کی دوسری قوموں سے آگے ہے۔ انگریزی ادب کی باریخ کے ہردور میں شاعری نایاں اور مین بین سے مگرانبیوں صدی کے آخری میں سال اور میسیوں صدی کے نظرمیاً بندره سال کے درمیان ایک ابسا دُورا یاجسیں شاع وں کی نوا یک بہت بڑی نعدادیں نظراً تی ہے اوران بربہت سے مقبول میں ہیں اسکین ان میں سے ابک بھی البیانہیں ہے جے ہم صحیح معنی میں عظیم ، کہسکیں ایسامعلوم ہزناہے کہ شاعری کے دہ سونے ، جو ردما فى شاع ول نے كھولے تھے خشك موكئے ہيں اوراب جو كھ مور ہاہے وہ فض كرارہے.

رابرط برکیز (Robert Bridges) این مشہورنظم Nightingales میں کمبلوں سے سوال کرتا ہے تو وہ جواب دیتی ہیں :

Nay barren are those mountain and spent those streams

Our song is the voice of desire that haunts our dreams

A three of the heart

Whose pining vision dim forbidden hopes profound No dying cadence nor long sigh can sound

For all our art.

ک شاعری اس معیار را دری اُترنی ہے۔ اس کی تمام نظین مل را کید دریان خلیق رتی ہیں ہیاں تك كسى ايك نظم سے اس كى شاعرى كى بورى ثمائندگى نہيں ہوسكتى اوراس كى برنظم اپنى سے مجھل نظم کے خیالات اور تصنورات کوزیا دہ سے زبادہ واضح کرتی علی ماتی ہے۔ الليظ جب شاءى كى طوت رجوع موا توشاءى عام لوگوں كى لحب يى كى ا كب تيزي كم ره كئى تھى اورسنجيده لوگ اورانٹيلكي ول طبقاس سے برارتھا۔ الميث كى سے اہم خدمت یہ ہے کہ اس نے شاعری کوایک بار پھرانیٹلکیٹول نبائے کی شعوری کوسٹرش کی اس نے شاعری كيمقبول عام معبار كوترك كبياا وراسي ليئاس كى شاعرى شدكل اورمهم بيوكن يبي وه صورتحال في جوا كيد دوسرے ساظرس عائے إلى غالب كويت أئى - غالب كے زمان يريمى ، جيساكمولانا حالى ني د يا د كارغالب من مكواب شعر كامعيارينها كو " أو حرقاً بل كے منه سے مكال اور درم سًا مع كه المي الركيا " جيس عالت في مفهول علم شاعرى كي مبت كوايف خلاقام شعرى على سے تورااسى طرح الميت فيجى اپنى تخلىقى توتوں سے انگرنرى شاعرى كواكب سے معياً سے روستنماس کیا۔ عالب کی طرح ایلبٹ کی نظمیں بھی بار مارٹیسے اور عور کے لبیر بھی ب نہیں آنیں۔ بیشکل مض ربان کو غیر عمولی طریقے برات معمال کے جانے کی وجہ سے نہیں ہے لکہ اصل شکل بیہ ہے کہ عام رومانی نداق والاقاری میسج نہیں یا آگران نظموں کے موضوع ، انزا ا در حذبات من آخرا لبی کون ی ات ہے جس کوروا تی معنی میں شاعرانہ، کہا جاسکے مشلاً Love Song of J. Alfred Prufrock الميت كي مهاي نظم \_كوليحة والنظسم كاعنوان ي ديكهة كيسانيرشاع الدمعلوم بولسي \_ بحر لطف يه ب كرينظم جبت كانعمر ب يجب روماني نداق والافارى اس مي جذاب عشق النسكرے كا توبهاں اسعشق كاعذبى مرے سے مفقود نظرائے گا۔ ايك بے دھنگا، س رسیدہ عاشق ایک اپن ہی طرح کی مجبوب کے ساتھ شام کے وقت ٹہلنے جارہا ہے۔ برسوں سے دونوں اس ایک ساتھ مہل سے بین اورزیادہ سے زیادہ کسی رستوران یں

ساتھ بھے کوئی یی لیتے ہیں۔ اس تمام عصی ماشق کی یہ تمت بنیں ہوتی کہ وہ اپنے شق کا اظہار بھی کرے عِشِق اس کے لیس ہے تمام دنیا اس کے احساسِ عشِق سے بیر ہے مگروہ زیادہ سے زیادہ جسے زیادہ جسے برکا اظہار کرتا ہے وہ بیاہے۔

I have measured out my life with coffee spoons

عشق كالميمنظرا مك عجيب معترب سيجون بهي أناكه اس مرسنسا حات يارويا حات يمر شاع اس منظر كوير صنے والے كے زہن رئيب كرنے كيائے جتصور انجو لميعات وكنايات سامنے لاتاہے وداستسمى شاعرى كى يادّ مازه كرته بن جيع وفعام من مالعدالطبيعياتى شاعرى كا المحيا كيا ب مغلق نشبيهات؛ دورازكارم تعارات سے ينظم را سے فظم كا حاصل جديد دوركے ایک عاشق کاکرداری تا زہے۔ کے لوگوں کاخیال ہے کہ بنظم ایک زبردست طمنزہے۔ کھوکا خیال ہے کہ بدایک بڑی اوراہم حقیقت کا اظہار کرنی ہے جوہیں گری سرک طوف اے جاتی ہے اورانسان برعم کاجذب طاری کردینی ہے لیکن بیسب باتن اس نظرکے ماٹر کوضرورت مزیادہ سادہ بناکرمیش کرنے کی کوششیں ہیں اصل میں اس نظم کا ماز مہت سجیبیدہ اور مہت بہلودارہے۔اہلیے کی رومانی شاعری سے بیشکایت ہے کراس سے ایک بی سم کاا دراک بدا ہوتا ہے سکن اس نظم میں مختلف فسم کے جذبانی تا ترات ایک ساتھ مل کر حبذبان کاالک اليامركب سيامن لانتي بي جهان بيكي اوربدئ عم اورمزاح اعارضي اوراكبري اسبك بين اور شدّت کے اثرات را مل کرا یک وحدت بن جانے ہیں اور بہی وہ خلیفی عمل سے حالمیط کے الفاظ سے ا داکراہے۔ (Unified Sensibility) متحدادراک واضح رے کہ نظم ازاد ، نہیں ہے بلکہ بولے کی شاعری کی طرح شدت کے ساتھ فافید کی یا بند ہے ۔ کھرکینوں کی طرح اس نظم میں میر سبت بار مامآ ماہے ۔

In the room the women come and go Talking of Michael Angelo

بہبت کی بین کرار نظم کے غنائی اٹر میں اضافہ کرتی ہے۔ ساتھ ساتھ پر وفروک کی نفسیات کا تقت وزوداین اسس اس کابان مفوص درا اقی انزکو مجارات به عنصراس بن انامایات، که نینظم بمیں مزائباً ڈرامانی معلوم ہونے ملکی ہے۔ اس میں ایک نما تندہ کردار بوری واقعیت اور یوری خارجیت کے سانھ سامنے آیا ہے جس ربان میں وہ اپنے جذبات وجبالات کا اظہار کرتاج دہ روزمرہ کی ان گھڑ، کھروری زبان سے بہت فرسیب ہے۔ عنائی اور درا مائی شاعری کا اترا على اس نظسم كالم مصوصيت سے - يرنظم في نوعميت اورليني مزاج كے اعتبارسے بالكل نئى ہے . الميث ابن اس نظم من الكستان اورفرانس ك شعرارك ان تمام نجرلول كوكميا كرك اكساب آسنگ میں دھال تیا ہے جونبا مونے کے با وجود می فابل فبول موتاسے۔اس نظم میں اضی کے كالسيكى اور مابعلطبيعياتى دورك انزات كے ساتھ ساتھ حديد نيجيل ارم سبسلزم اميشبزم کے اثرات بھی نمایاں میں اورا بلیٹ ان سب ا نرات کو ایک زیروست شاع انفوت کے سانھ کی اکے ایک ایس آ ہنگ اوراک ایسی تنظیم کے رسٹنے میں رو اے جومبک وقت ماضى كى سناع اندر وايت اور حديد و ورك نائنده بب بهلى دفعه يره في نويز ظم شكل معلوم ہوتی ہے۔ اس کے بہن سے سرے ہمارے ہاتھ سے تھوط جھوط جانے ہل کن جب ہما نظم كوددارمين بارطار الريصة بن نواس كا الزبرار الرحتا، يهيلتا وركرا مونا حلاما كليه - وه اوك جواب كالسي فطيس برصف كے عادى تھے كمراد حرف أس كے منہ سے سكلے اوراً دھرسامع کے دل میں از جائے ' انہیں المیٹ کی نصرف پنظم بکاس کے بعد کی نظمین کی معربہ معلوم ہوئ ہیں لیکن سنجیدہ بڑھنے والوں کوان میں ایب نہا شاع انہ ا دراک اور ایک نئی فتی تشکیل کا كرشمه نظراً ماسے ـ

نظموں کے اس اشکال اور ابہام کی دجہ سے بہت سے لوگوں نے البیط کو ای نظموں کے معنی سجھانے کی طرف متوجہ کیا لیکن اس نے یہ کہ کراز کارکر دیا کہ بیشاع کا کا مہیں ہے کہ وہ اپنی نظموں کے معنی تما ابھرے یہت سے تشیری نگاروں نے اس کے تنفیدی

مضابین کی مد دسے اس کی نظموں کی وضاحت کی کوشش کی میکن جینے تشریح نگار تھے آہیں ان ظهول میں اسے بی عنی نظراتے عظیم شاعری میں نیصوصیت مشترک رہی ہے ایکیٹ کی شابه کارنظم دی دبیث لینڈ The wasteland اينحابهام در مشکل بیندی کی دجہ سے اس کی نظروں میں سب سے نمایاں حیثیب رکھتی ہے۔ یہوہ نظم ہے جے ممل کرنے کے بعد المبیف نے اندایا ونظونظر ان کے لئے ہیے دیا اور پھرا ونڈنے كانت يهانك كواس لطم كونقربياً أدهاكر دياا دراج جارسوبتيس سطور يشتل ينظم اسي ما یں جدیدا گرزی شاعری کے شاہ کار کے طور پر ساری دنیا بی شہورہے۔ کہا جا اے کہ پاؤنڈ ك اصلاح نے است كل تربتاد با اوربہت سے دہ مصرعے نكال نے جواس كے فتلف حقول كوجور في كاكام كريم تص بهروال بأوندى اصلاحى دجرس بويا بجرنظرى ساخت بى السي ہوا س نظم کے بانے حصتے اور ہر صفتے کے بہن سے سی کوٹے مہلی نظر سی ایک دوسرے سے الک الگ نظراتے میں نظم کا اربار مطالد کرنے سے بی عقدہ کھانا ہے کواٹ کمروں میں اہمی انجاددد الله بدبات اورسیقی کی سطح پر بیداکیا گیا ہے۔ اس نظمین اطالوی ، برمن فسانسیسی ادرسنسكرت زمان كے شاعروں كے جيلے اورمصرعے كےمصرعے اسى كثرت سے ايكدوس سے جوڑے گئے ہیں کرنظم سے او اسے طور براطف اندو زمونے کے لئے ان نمام زبانوں کی شاعری ومزاج سے کچھ نے کھوا نفین فروری ہومان ہے۔ المبیق کے اس نظم کے ساتھ ج شرح شائع کی تھی وہ صرف ما خذکی نشاندہی کرنی ہے اوراس کے عنی سمجھنے میں ہماری کوئی خاص مد ذہبیں كرنى . اس سے بربینه نوضر ورحیل جانا ہے كەعلى لاصنا مى كون كون سى كتابوں نے اليك كو مناثر كيا تفا- انسترى اشارون سے يہ بان مجى سامنے آئى ہے كرا بليط جديدفرانسيلى شاريب يسندون سيبهت متاثر تفااوراس كى نظر كوير صف يهل أن كے محصوص طرنس واقفيت مجى فردری سے بہرحال بہناسی مشکلات کوسرکر کے اس فلم کے شاع انداز کے بہنجا جا سکناہے۔ لیکن ان مام مشکاول ا بمام کا بول کے ا و جود اس نظم میں ایسی دکستی اسی پاسرار جا ذہبیت

موج دہے کریڑھنے وَالا انہیں شوق سے سرکر تاہے اِس نظم کے معنی تی کام گرایوں اورفن کے تمام کر اُلوں کو اورفن کے تمام کر شموں کا ذکر بڑاطویل موجائے گالیکن اُر دو پڑھنے والوں کے لئے اس نظم کا مطالعہ خوالی سے کی مخصوص شیاع انہ صفات کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے۔

اس فلم کاعنوان دی دلید لیند "اس بات کی طون انسارہ کرناہے کا سم ایک ایک ایک ایک ایک کو نیا کا ذکر ہے جو بربا دیمو گی ہے بھواس کا "موٹو" آناہے جہاں پُرا نے زمانے کی ایک دانیشند کا معردت ایک بوجھا کو ایک بنول میں بند دکھایا جا ناہے اور جب اس بوجھا جا تھے کہ وہ کیا جا ہے کہ وہ کیا جا تھے کہ وہ کیا جا ہے کہ وہ کیا جا ہے کہ وہ کیا جا ہے کہ وہ کہ ایک جو ایس کے مرکزی جذبے کو جہا ہے دہن پر نب کر دنیا ہے اور ہم شدن کے ساتھ سوس کر نے جی کہ اور اب وہ اپنے تھے ہوجا لے کے کہ نامی میں زندگی ایک نوئل میں بند سے اور اب وہ اپنے تھے ہوجا لے کے کہ نامی میں زندگی ایک نوئل میں بند سے اور اب وہ اپنے تھے ہوجا لے کے کہ نامی کو جہا ہے کہ ایک ایک نوئل میں بند سے اور اب وہ اپنے تھے ہوجا لے کے

سواکھ اور دہیں جا ہی ۔ پہلے حصے کاعنوان مسامنے لا اسے اور اس کے بدنظم شروع ہوتی ہے ۔ موسم بہار کا بیان آئے ہے جے بڑھ کر بہا را خیال جو تمرکی طویل نظم کینٹری ٹیبلو کی ہوتی ہے ۔ موسم بہار کا بیان آئے ہے جے بڑھ کر بہا را خیال جو تمرکی طویل نظم کینٹری ٹیبلو کی طون جا تاہیے ، جو انرکزی شاع ی کا اولین شام کا دہے یکڑی بال جو بہار نظر آئی ہے وہ موردہ ذمین پر کھول کھولا کریا دوں اور خواہ شوں کو طرآ اسے اور سو کھی جڑوں بیں پانی کے دراجہ تکلیف دہ حرکت پر اکرا ہے اِس کے بعد سرماکا ما تربیش کی سو کھی جڑوں بیں پانی کے دراجہ تکلیف دہ حرکت پر اکرا ہے اِس کے بعد سرماکا ما تربیش کی بیاتا ہے ۔ الفاظ سے بہتہ جاتم کریا ال کو اور جی ہو جی اپنی محتفر ذمد کی صوت سو کھے اپنی محتفر ذمد کی صوت سو کھے اپنی محتفر ذمد کی صوت سو کھے اپنی محتفر ذمری میں گھیے کے بھر سو کھے اپنی محتفر ذمری میں گھیے گئے ۔ بھر سو کھی کے میر سو کھیے اپنی کو نیان اور دہ بارہ دری میں گھیپ کئے ۔ بھر سو کھی کی دھنی محسول کی دوشنی کی دوشنی محسول کی دوشنی کی دوشنی کی دوشنی کی دوشنی کی دوشنی کی دوشنی کو دو دو کی کہیں باکھ کی کا کھول کی کھول کی دو دو کی کہیں بالے میں کہی کو کٹری کی کھول کے کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کے کھول کے کھول کی کھول کی کھول کے کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کے کھول کی کھول کے کھول کی کھول کے کھول کے کھول کے کھول کے کھول کے کھول کی کھول کی کھ

#### بجيثبت شاعر

ابنے ایک عزیزا کرک ڈیوک کے گو کھیرے ہوئے تھے نوہ ہاکی بنانے ہیں کرجب وہ بچے تھے ور ابنے ایک عزیزا کرک ڈیوک کے گو کھیرے ہوئے تھے نوہ ہاکی سیلج پر بیٹھے تھے اوراس وفت انہیں بہت ڈدلکا تھا۔ ڈیوک نے کہائیمیری میری زور سے سیلج کو بکرائے رہوا در کھر سیلج بہار سے نشیب کی طرف کھیلنے لگا۔ بہار دور میں آزادی محسوس ہوتی ہے۔ ان ہیں سے ابک بہار سے نشیب کی طرف کھیلنے لگا۔ بہار دور میں آزادی محسوس ہوتی ہے۔ ان ہیں سے ابک کہنا ہے نے بیں ران کے دفت بہت پڑھنا ہوں اور مرس ماکے موسم ہیں جنوب کی طرف چلاج آباہوں '۔ یہاں بہلا سکوراحتم ہوجا آباہے۔

بہاں جو الرات جمع کے گئے ہیں۔ ان بی بظاہر کوئ منطقی رکبط نہیں ہے۔ پہلے اوں محسوس بزنات كرشاع خودبيان كرر بام يهرد بم كاستعمال سے يمعلوم مخالب كركياور لوك بي جويدسب كحصيان كرمين بي ميمودين "أناسها دريون محموس بوناسي كربيات كسى اكس فردنے كى بى مرع غوركرنے سے مسوس بونا ہے كريم الكسى خاص جگر كانسانوں ك موسموں كے ساتھ مدلى زندگى كا حال سبيان كيا كياسے - به آدمى مُردے ميں بہارا كوكائى ہے موسم سسرما اُنہیں فرارمہیا کرتاہے۔ گری سیرسیا ٹے اور کی نشب برکھی سے۔ بہ لوگ اپنے صال اس مونے برنازاں ہیں۔ اعلی طبقے سے غرز داری پرانہیں فخرسے کوی بُرِعُرَم كام كرنے سے براوك درنے بي اورسنسى خيرى سے بندن ماص كحيبي ہے ۔ يو الحسوس بونا ہے کہ بیزام زندگی ایک بےمعنی محیکر ہے۔ انزی مصرعے سے یہ بات بھی سامت انی ہے كنظم كالكيم كزى كردار كفي مع جي رات كے وقت مطالع كانتون م اور حارث كور داشت مرسك كى دجس ده حبوبى ما لك كى طرف چلا جانك ينام ازات وا تعاتى زندگى محبى در اس زندگی کے نمائندہ ہی جسے زندگی کہا ماسکنامے اور شمون جس کی بے مقصدین بہتے ہ ا درميكا بكبت دحشت اك يمي مي مضحك خيرا دا افسوسناك مي رسا تدسا تدبي محسوس بوما ہے کربہاں جوع دعن مستعمال ہواہے دہ مجرادروا فیرکے ہراصول کوتور ماسے مصرع تھیلتے اسکرنے ہیں۔ راگ اور وزن بار بار بدلتے ہیں سرگاس کے با دجود بواے حقہ کا جموعی آ ہنگ برفرار دہنا

#### بحيثيث شاع

ے بہ آہنگ بنسبادی طور پر نوسینی کے اصول پر مبنی ہے اور حرکت کا با نزت اکم رکھنا ہے۔

د وسرے حصے میں بیان کے بجائے فلسفہ بیٹی کیا جا باہے بسوال اٹھا باجا تا ہے کہ آل بنام ملے گھوں کے بین کیا جوز ب انسان ہمیں نے سکتا کیؤ کم آل بنام ملے گھوں کے بین کیا جوز ب انسان ہمیں نے سکتا کیؤ کم آل کے سکا سنام مکم کی اور مرتب ذندگی کے بجائے ٹوٹے ہوئے دیوناوں یا تصورات کا ڈھیر ہے۔

کے سکا سے مکم کی اور مرتب ذندگی کے بجائے ٹوٹے ہوئے دیوناوں یا تصورات کا ڈھیر ہے۔

A heap of broken Images

کوشدت کے ساتھ ابھاڑا ہے جس کا نفشہ بہلے صفے ہیں بینی کیا گیاہے۔ بہاں صورتحال بہت کہ سورج کی کرنیں ضرب لگاتی ہیں یم دہ پڑسا یہ ہمیں دینے ۔ کیڑوں کاراگ خوش نہیں کر آادر خشک بچروں ہیں یا نی کی آ واز سنائی نہیں دینی صرف ایک سمخ تغیر ہے جو سابہ ڈا تیا ہے ۔ ایم جملئے معزضہ سے اس بنچر کے سائے بی رقوت دی جاتی ہی کی نوکم ہیں سے ہمیں اپنے سائے کہ عضرضہ سے اس بنچر کے سائے بی رقوت دی جاتی ہے جینے جینا ہوا دیکھتے ہیں ، کھوا در کھی دکھائی مسلاوہ ابھے ہم ہم جم کے وقت آگے اور شام کے وقت آگے اور شام کے وقت ایکے اور کھی دکھائی مسلوہ ابھے کامرکزی کر وار کہنا ہے۔

I will show you fear in a handful of dust

برشرخ بنهرا خیان مرب کی علامت ہے جو حضرت عینے کے خوگ سے سرخ ہے اور میں ایک سنہارا ہے جواس بربا دونیا ہیں ، اس ترابیس کی تسکین میم بہنجا سکتا ہے۔ ایک مشت خطا ایک سنہارا ہے جوخوف سے معمومین اوراس سے آگے کی تی نہیں ہے۔

#### بحيثيث شاع

اوزه شک ہوگیا ہے۔ بہتمام الزان عثق ، نجت اور شبی تعلقات کا نقشہ سُامنے لا تے ہی ہیں ہے۔ کا مقصد بعنی افزائش نسل عائب ہوگیا ہے۔ اس کے بعد کے عکر الے بی توسم کا حال نبانے دال ایک عورت کا ایک کراری خاکہ سَامنے آنا ہے۔ وہ نبوں کو بھو پر لنے زطانے بیں موسم کا حال نبا کے استعمال کرتے استعمال کرتے استعمال کرتی استعمال کرتی سے ۔ وہ محتلف بی مورت نظم کے مرکزی کرداری ضمت دکھر کہتی ہے۔ جس میں ایک شخص صیاب میں لاکا ہواد کھا یا گیا تھا۔ بہ عورت نظم کے مرکزی کرداری ضمت دکھر کہتی ہے۔ جس میں ایک شخص صیاب میں لاکا ہواد کھا یا گیا تھا۔ بہ عورت نظم کے مرکزی کرداری ضمت دکھر کہتی ہے۔

Fear death by water

یا نی زونیزی کی علامت ہے اورشکی مربادی کی محربیاں کے لوگ زرجیزی نعنی زندگی سے ہوشیار رسنے کی جابیت باتے ہیں قیمت کا کال نبائے الی عورت احق ادر مفکد فیزے سیرحض براس کا شبدا دربراب سيخوف ان لوكول سيالكل مخلف بي جودا تعيمت غبل كومانية بي يقيل كومان كاجذب انسان بس ميشه سے مركراش نيا اين وہ اور يادہ اہم بوكيا ہے اور توہمان کے دفائر میں بناہ لینے کا باعث سے معلوم مواہے کرنظ کا مرزی کردار بہلے یارکسی بهنجا ورومان اس سفنول سعتى كامنظر كيها يهرسرك يرآيا وروم جونت السه ملافات موقى اوراب دہ ایک ایسے متقام برہنج الم ہے جا الدراشراس کے سامنے ہے۔ اس صحب کا آخری طرکردا نیر جیتی کتاب اس کویم لندن (Unreal city) محامنظریش کتاب اس کویم لندن كى تصويركم سكتے ہيں كو كاس ميں لندن كويل كا، ايم شعبور مرك درا كي كراكا وكر لما ہے -Four Millante Cité کی نضاای بفالیے اور دانتے کے جہنم کی نمام حصوصبات اس میں موجود ہیں۔ ایک بھیڑ سے جو اَ جارہی ہے اور جو حقیقت میں مردہ ہے۔ یہ لوگ گھنڈی سیس لیتے اپنے بروں پرنظری جمائے چلے جاتہے ہیں۔ برلوك ببها أي اورمرك يرسى نظراك بي يرج لي كلف في المنظ المنظمة المالي المراكمة المع مراسس أوالرجى مرده بنظسم كامركزى كرداراكي تفف سيملمان جودنگ بين اس كرساته تعالما

یہاں ایک اربی جنگ کا نام لیا گیا ہے مگر یہ بہا جنگ عظیم کی طوف اشارہ اِن دونوں با کی لاسٹ کوچری تھی جا کہ گئے ہے کہ گئے کو فرسی نہ آنے ہیا ہا تھے نہیں نووہ زبین کھود کرلاش کو باہر لکا ل کے گئے اس شہر کے لوگ سی کھود کرلاش کو باہر لکا ل کے گئے اس شہر کے لوگ سی کھود کرلاش کو باہر لکا ل کے گئے اس شہر کے لوگ سی کے گوشرش بی گئے ہیں ہے ہوئے بھر ہے ہوئے بھر ہے ہوئے بھر ہے ہیں دوس کے معنی ہیں کر سب لوگ ریا کا رواعظ ہیں ۔ بہی دوس لی کہ میں کہ سب لوگ ریا کا رواعظ ہیں ، چین ہی خصوص ہونا ہے کہ یہ مکر فی سی طالبندوں کے جہنے کی حقیقہ کا جائزہ لیتے ہیں تو محسوس ہونا ہے کہ یہ مکر فی سیسٹ لیندوں کے جہنے کی حقیقہ کا جائزہ لیتے ہیں تو محسوس ہونا ہے کہ یہ مکر فی لیسٹ لیندوں کے جہنے کی حقیقہ کے حیا ہے جب ہم لوپر سے حقید کا جائزہ لیتے ہیں تو محسوس ہونا ہے کہ یہ مکر فی لیسٹ لیندوں کے جہنے کی حقیقہ کے حیا ہے جب ہم لوپر سے حقید کا جائزہ لیتے ہیں تو محسوس ہونا ہے کہ یہ مکر فی سیسٹ لیندوں کے جہنے کی حیات کو میں سیا کہ بیا کہ میں سیا کہ بیا کہ میں میں کی حیات کی میں کو میں سیا کی جائے کی اس میں کو میں سیا کہ کا کھور کے جائے کی میں کی میں کے جہنے کی حیات کی میں کی میں کے جہنے کی حیات کی میں کی میں کو میں کی میں کی میں کے جہنے کی حیات کی کھور کو میں کی کھور کی کھور کی کھور کی کے کہنے کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کہ کھور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کہ کھور کی کھور کے کھور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھ

میں اس جہنم کی گرایوں میں ہے جاتا ہے اور شطرنج کا کھیل کسی منظر کوسا منے لا تاہے اس صفے ہمیں اس جہنم کی گرایوں میں ہے جاتا ہے اور شطرنج کا کھیل کسی منظر کوسا منے لا تاہے اس صفے کے دو کوشہ ہے ہوں ۔ بیسلے بین ایک اعلی سوسائٹی کی عورت کو ابنی تمام آل کہ توں کے ساتھ دکھایا گیا ہے جسے کلیم اور روایت نے اعلی طفقے کی زندگی کا جزولا نیفک بنا دیا ہے کے سعورت کی عشق بازی کا منظر بھی ساھے آتا ہے مگروہ بالکل فیرجی ہے۔ نظم کا مرکزی کرواواس زندگی کے تا تزکوان بالفاظ میں میش کرتا ہے۔

I think we are in rat's alley

Where the dead-men lost their bones.

اس کراے کے مکالمہیں Think اور Nothing کی ترار ہے مقصدت کا کہ الر جوڑتی ہے۔ دوسری طرف نجلے طبقہ کی زندگی کاسیون اپنے اگر ہے۔ یہاں جنگ برکئے ہوئے مسلم میں میری بریاں نظراتی ہیں۔ بیمصرع باربار ڈہرایا جا اسے سے مسلم بیوی کی بیویاں نظراتی ہیں۔ بیمصرع باربار ڈہرایا جا اسے سے

Hurry up Please it's time.

یہاں مل گرانے کا ذکر خاص طور میر کیاجا اے مرکزی کردارسوال کرا ہے۔

nat you get married for if you don't want children?

ان عرب لوگوں کی بارٹی ختم ہوتی ہے توسنسیکسیئر کا ایک مصرع جدید دورا درعہد ایل بہھ کے نضاد کوسا منے لا ناہے ۔

The Fire Sermon کے ساتھ تجارت اوراس کے مزاج کے ناترات کوئی پینس کیا گباہیے چنسی حواہش اور دولت کی خواہش کے افرات شدت کے ساتھ سامنے آتے ہیں مرکزی کردار ہومر کے TINESEAS كى طرح ببك وقت مرديهي بها درغورت بهي مشاع صنى تعلقات كوان دولون كے نفط نظرت ر مجھا ہے۔ یہاں ایک کارک کا ایک رندی سے معاشقے کا منظر دکھا یا گیا ہے اور بول مجسوس بزام كرسارا كهيل ايساب جيكوي مرك كينياب فاني من منياب رك وروالهات. اس حقے کے جسنتام آل لگنے کے تا تران سُلمنے آتے ہیں۔ ایلیٹ کے لئے اک محض جہتم نہیں ہے بلکہ ہر دفلسفہ کے مطابق نز کیے روح کا ذریعہ ہے نظمہ میاں سے اپنادخ براتی ہے جوتھے حصے س ایک ماجر کی موت کی حسر مالکل سطح سان ہوئی ہے صبے اخباروں یس بنا جرددب کیاہے اور کیو کمیانی زرجیری کا اشارائے بہذا یانخویں جھتے Thunder Said ، گرج، ایک نیابیغاملاتی می تفردع میں اوری نظر کے بازات ہرائے جانعين يهرسندوسنان كاسين آناه- كنگا، جادنت كلي مادلون سے و حكے نظر آنے من اوركر ج كبنى ہے " داما۔ دیا دھوام۔ دمنیانا " يہى تبنوں الفاظم ل كرا خرى سے پہلى سطر نبى ہے اور نظسه شانتی شانتی شائتی برحتم موجاتی ہے۔

برکہنامشکل ہے کہ اس نظم کی ہر سرجیز لوکے طور پر مجھیں اجانی ہے گرری خرد ہے کہ ہر دفعہ یہ مسلم معنی کی کزمیل سن نظم کے سوج سے تکلتی ہیں اوراس کے الک لگٹ کڑوں اور کھر لوپری منظم کا بعذ باتی اثر ہما ہے دم من پر زفتہ رفتہ غالب آجانا ہے اِس نظم کی یا بنے جو توں برنی تیم اس کے دولیا تی سین اور کھر مرکزی کردار کا وجود المیٹ کے ڈولیا تی جو ہمرکی آٹ ندی کرتے ہیں المیٹ کی دولیا تی سین اور کھر مرکزی کردار کا وجود المیٹ کے ڈولیا تی جو ہمرکی آٹ ندی کرتے ہیں المیٹ کی معروضی منازلات (Objective Correlatives)

ڈرا ما ئی مزاج کی طرن ایشارہ کرتی ہے۔روما نی شاعری زیا دہ نرغنا ئی شاعری ہو لیلیبٹ کالیعلا کہ وہ کا بیکی ہے اس کے ڈرا مائی رجمان کا ایک اورائم نبوت ہے اس کی جموٹی نظیر کھی جن کو عنائی کہا جا سکتا ہے ڈرامائی مزاج لینے لذر رکھنی ہیں۔ اور رابر شبراؤننگ کے درامائی گینوں ك يا دولاني بن مركزاصل بن المييث كامفصر ولها أورغنائي عناصركو الأكراب في صوص اوراك بيدا کزیاہے اِس کی نظردی ہولو تین (The Hollow Men) کامقصدی وہی ہے جودى دىسىك لىندىكا ب مكريفلم تعيوتى محرس كسالكمى موئى وليسك ليندك سبكردارول م ا کے وقع رائے کی حیثیت رکھتی ہے۔ دوسے دورکی نظموں میں دومری زبانوں کے شاور ا Ash Wednesday كم معرع ادر كواكم سكم موجلتي -دوسرے دوری نظول سے اہم ہے! سے ایک ندسی ظم کہا جاسکتا ہے اورانظمول میں شاس کیا جاسکتا ہے جمدیہ (Hymns) کملائی بن گرا گرزی زبان کی دوسری صروں كے برطلات جو خالعاً غنائي من بہاں ايك قصته كو بھى نظراً تاہے جواس نظم كے ا ترکو ڈرامائ اوربیا نبربنا دنباہے۔ نفصہ کوجوانی کی منزل سے گذر حکا ہے اور زندگی کوایک بیرالولا (Parabola) کاطرح بمحقاہے - وہ اب زندگی کے لیے تجراول سے طمئن نہیں ہے جو معمولی ہیں۔ وہ بہتم سے اعراف ہیں دُاخِل ہو ملسے اورابی اُناکو بالکل ختم کردسیت جا ہتا ہے۔اس ظم کے جوصتے ہیں۔ پہلے صفے میں عمولی تجربسامنے آیا ہے ادر بریشانی دا المیدی كا باعث مواسم مخوفرد بالريسان آت و ونطعي ايوس مرد يكاسم و ده حركت كي حيال سم بھی منکرہے اور اب دنیای ہرحمین کے متعلق سوج سمھ حکاہے۔ ہاں وہ بیضرورجا ہماہے کہ لوگ اس کے نجان کی دعائیں مانگیں کیو کہ وہ گنہ گارا در بے قرارہے ۔اس کی سے اہم خواہش اس کے دل سے بونکلتی ہے:

Teach us to care and not to care

Teach us to Stand still

دوسرے حقے میں دہ اپنی انکوشم کرنے کی کوسٹرش کرتا ہے۔ اس کا خطاب کی ماتون سے ہے۔ بہاں سیان بین میندو دول کے دکرسے شروع ہوتا ہے نظم کا بیصقہ بڑھتے ہوئے ہمیں دائے کی الفرنو کا ابتدائی حقہ یاد آجا تاہے۔ یہ مینوں بیندوے مادہ ہشیطان اورا ناکی علامت ہیں۔ بہتیندوے نعتہ کو کو کھا جاتے ہیں اور صوف اس کی ہڑیاں باقی رہ جاتی ہیں۔ یہ ہٹریاں ایک گیت گات میں کر کھیے ہیں جو ان کیلئے توشی کا بیان مراسلہ ہے۔ یہاں ایک زیرہ ہوتا کی خوشی کا بیان مراسلہ ہے۔ یہاں ایک زیرہ ہوجان کیلئے توشی کا بیان مراسلہ ہے۔ یہاں ایک زیرہ ہوجان کیلئے توشی ہوتے وہ باربار نہ بھی کی طرف دکھینا جاتا ہے تاکہ دینوی ٹرندگی سے دُوری کا اسے اندازہ ہوجا۔ یہاں میں کہتے ہیں اور ہرزیئے سے مراسلہ براسے ماضی کی اناصاف دکھائی دبنی سے تیمیرے دینے برجب دہ بہتی ہیں اور ہرزیئے سے مراسلہ براسے ماضی کی اناصاف دکھائی دبنی سے تیمیرے دینے اب دہ خود کو دا اہل محسوس کرنا ہے۔ چوتھے سے میں ہری خواب کوجاری دکھائی اہے نیواک ایس اندی کو دوس سے بالاتر ہے۔ جوتھے سے میں ہری خواب کوجاری دکھائی اہے نیواک ایس کرنے دیاں گائی اس نے دکھا تھا السے بنے گھائے ' بہتے ہڑاں گائی اور در مرسخوں کرنے دکھائی دینی ہیں۔ دو کو دوس کرنے دکھائی دیتی ہیں۔ دو کو دوس کرنے دکھائی دیتی ہیں۔ دو کھائی دیتی ہیں۔ دو کو دوس کرنے دکھائی دیاں گائی دونوں کے نورٹ کے نورٹ کو دوس کے ذری ہیں اس نے دکھا تھا السے بنے گھائے ' بہتے ہڑاں گائی دونوں کے دورٹ کو دوس کرنے دی ہیں۔ دورٹ کو دوس کرنے دی گھائی دیتی ہیں۔

Redeem the time, redeem the dream

پانچوس حقیم بر مہلے حقے کی طرح کا دُنبوی تخریر بھردہ برگ آہے مگر بیاں عام ہوگوں کی حالت و کیفیت برزور دیا گیاہے اوراُن کی نجات کے سوال کو اٹھایا گیاہے ۔ چونکہ یاوگ بے عقید جم اس لئے سوال کا کوئی جواب نر پاکر قصر کو ان الفاظ پڑھم کر تاہے ۔

O my people

چھٹا حقر بہلے حقد کی یاددلا ماہے اوراسے بہنت سے معرعوں کو دہر آناس دعا پرحتم ہونا ہے۔

Suffer us not to mock ourselves with falsehood Teach us to care and not to care

Teach us to sit still

Even among these rocks

Our peace is His will

And even among these rocks

Sister, mother

And spirit of the river, spirit of the sea

Suffer me not to be separated

And let my cry come un to thee

(4)

بین این ایک می این دریان کریا جا بیت کری این ایمیت رکھنی ہے۔ اس نے بنے تنفیدی مضا بس زیادہ سے زیادہ زور مئیت پر دیا ہے۔ ولیے این الرک میکنت برروانتی اثرات بہت زیادہ کمی سے بالازم وکر ابنی فکر کے مشایاں ہبر لیکن و این ایک میکن دریانت کے کہال کی سے بہرمثنال اس کی آخی طویل مطاین ایک سے بہرمثنال اس کی آخی طویل

Four Quartels ہے۔ ینظم نظام رحادالگ الگ نظموں کا فجوعہ ہے جنك ندصرف عنوا نات الك الكبي بلكموضوع منى بطابرالك الكبي يبلى نظم الكريهي بھی حکی ہے مگربنسیا دی طور پر بیر جارون طیس مل کرا بک اکائی بناتی ہیں اورابیا عظم اثر بیش كرتى بي جو داتى مى سبها ورا لفرادى مى تماننده مى سها دراً فاتى مى اورس سے حركت را ال كا بعراديراحساس معى مونام يرحقته كاسترخى ايك جلكه كے نام يركھى كئى سے -إن نامول سے اریخی شعور کی طوف اشاره کمیا کیا سے ۔ تاریخی شعور کی جوتعرب المیت نے اپنے ضمون دوات ا ورانفرادی صلاحیت " میں کی ہے اس کا مکل خیسی نقشہ اس نظم میں ملتا ہے۔ یہاں ماریخی شعور روحانی شعوری تبدیل موجاً است - زمان ومکال کے تصورت اس احساس کوا درنمایال کیا كيابه الما منعورالميك كواس طرح بهذاب كسترهوب صدى مين اس كافا فران أنكلتان امركم مجرت كرمام اورسيوس صدى مي المييث بحراً سكك تنان والس آجاً ما بريار وحقول كا فارم ایک سامے ادرم ایک بن ایخ حصے بن اورم صقه کوموسیقی کی ساخت کے اصولوں پر قائم کیاگیا ہوعنوان یں Quartet کالفظ می موسیقی سے لیا گیا ہے مرنظم موسیقی کی ایک حرکت كوسًا من لانى ما وراس نظم كے بان خصف يا تخ المرول كى طرح اكب دار مى ككومن بي جن کی صورت یہ ہے:

> ا۔ (الف) راگ کانعین ریب، مقصد کانصور

۲۔ (العن) غنائیت کے ذرابی جذبے کوشدّت سے ایھارنے کاعل ۔ دب) وفت کا احساس ۔

> ۳- (الفن) معمولی یاعام تخب رہے۔ رب، عام تجربے سے مشرار ۲- "ماریک دات کا فنائی خواب

₹^

### بحیثیت شاع ۵- دالف، فن کانخریے نے نعت دب، فن اور تجربے کاراگ میں اُ داہونا۔

بهل توکت کانام Burnt Norton بدایک نبرگانام بوشروی مدی میں جادیا کا تعالی میں زندگی کے تجرب کاجائزہ لباکیا ہوادرات ایک فاق نسک میں بیٹی کیا گیا ہے۔ وقت ہردم بدلتی ہوئی چیزہے۔ دود (Being) کو تبدیلی (Becoming) ہی سے جھاجا سکتا۔ اس کا طرزادا نول محال (Paradox) ادرصنعت کراریزفائم ہے۔ وقت کا احسال کیچڑ میں نوج کی رفتا ہے تاریخ دربع سامنے آنے ہے۔ ماضی اورستقبل حال یہ کھنی کردہ جانے کیچڑ میں نوج کی رفتا ہے تاریخ دربع سامنے آنا ہے۔ بہر جھوٹی ہوجاتی ہے مرکز غناتی فوت بڑھ جاتی ہے۔ اور میں ایک باغ کاخواب فرار ہم ہم بہر جاتی ہے ہوجاتے ہیں۔ زندگی کانخور حال کا احساس دلاتا ہے ہماں مصرعے طویل ہوجاتے ہیں۔ بیریث نن کے مقام اور وہاں کی تاریکی کو لندن کے ٹیوب میں سفر کے تجربے کے دربع سیشن کیا گیا ہے مصرعے بڑھتے اور کھٹے دہتے ہیں۔ بھرگھٹا لوب اندھ ایجا فیا فیا میں اور دربا برا وزان والے معربے آتے ہیں۔ اندھ ہرے کا تصور مختفر ہے جھوٹی غنائی نظم کے دبعے ہوجاتے ہیں۔ اندھ ہرے کا تصور مختفر ہے جھوٹی غنائی نظم کے دبعے ہوجاتے ہیں۔ اندھ ہرے کا تصور مختفر ہے جھوٹی غنائی نظم کے دبعے ہوجاتے ہیں۔ اندھ ہرے کا تصور مختفر ہے جھوٹی غنائی نظم کے دبعے ہوجاتے ہوں کا تعلق سامنے آتا ہے۔

Only by the form, the pattern

Can words or music reach

The stillness, as a Chinese jar still

Moves perpetually in its stillness.

ہیکت کرکت سے دعود میں آئی ہے جودس زمیوں کی طرح ہے East Coker کا عنوان اس جگہ کے نام پر رکھا گیا ہے جہاں سے الجبیٹ کے حن اندان نے امرکیہ ہجرت کی تھی ۔اس حقتہ میں جہان کے ساتھ نبی سنورنی ہے اوراً خرایج ہسوس محتہ میں جہان کے ساتھ نبی سنورنی ہے اوراً خرایج ہسوس محتہ میں جہان کے ساتھ نبی سنورنی ہے اوراً خرایج ہسوس محتہ میں جہان کے ساتھ نبی سنورنی ہے اوراً خرایج ہسوس محتہ میں جہان کے ساتھ نبی سنورنی ہے اوراً خرایج ہسوس محتہ میں محتہ ہے کہ

#### As we grow older

The World becomes stranger, the pattern more complicated of dead and living.

فارم وہی ہے نکین وہ بہاں زیادہ بجیبیدہ ہوگئ ہے۔

The Dry Salvages

میں بھی بجوج بھی بیدوں کا نام ہے ، حرکت اور شکل وہی ہے گراب ہم اس مزل نک بج افزار کی مزل ہو کہ بہنچ جانے ہیں۔ بدوہ مزل ہے جہاں زندگی کے وقت کی کلیراور ضراکے وقت کی نگیرا کمیدو مرے کو کاٹی ہیں۔

These are only hints and guesses

Hints followed by guesses, and the rest

Is prayer, observance, discipline, thought and action.

The hint half-guessed, the gift half understood, is

Incarnation

آخری حقد Little Gidding ہے۔ بیاس مقام کا ام ہے جہاں رومن کیتھولک ندہب دالوں نے ایک فرنت بنایا تھا۔ یہاں جی فارم کی دہی حرکت ادر دہی شکل جو دور سے حصوں بی لئی ہے مگر بیاں سال چرخستم ہوجاتا ہے تجرب تھی ہے۔ ایلیٹ کے اساتذہ سکا منے آتے ہیں۔ موائی حملہ کا گذرتا ہوآ ما ترجینی کیا جاتا ہے جباکث نے مہردی ہے ادر قدت کی شکل جی ہے۔ ا

Quick now, here, now, always

A condition of complete simplicity

(Costing not less than everything)

And all shall be well and

All manner of thing shall be well

When tongues of flame are in folded

Into the crowded knot of fire

And the fire and the rose are one.

اسی طرح باین میں زندگی کی نسکل سماسے آجاتی ہے اور نسی سطح برا سنظم کا فارم ممل ہوجا آ ہے ۔ اصل میں فارم خبال، طرز اور عوض سے ل کر مناہد اور اسی طح دندگی کا ترجمان بن جا آلہ میں میں صدی کے منٹ رع بیں حرت مفصد پر زور دیاج آیا تھا۔ ایلیٹ نے مفصد کو ہمئیت کی بڑا اسی میں جذب کرکے اسے ایک فن نبا دیا ۔ یہ کام حرث شاعری ہی بین نہیں ہوا بلکہ حمیس جوائس نے بین جذب کرکے اسے ایک فن نبا دیا ۔ یہ کام حرث شاعری ہی بین نہیں ہوا بلکہ حمیس جوائس نے اول میں ایک بحد میرا ورانفرادی فارم کوجم دیا ۔ ایلیٹ کی بینظم مفصد کو فارم کے تحت النے کی تمانی و مثال انے ۔ مثال انے ۔

نارم ایک می تخیق می اور بیت مگراسی جزئیات المیجز (Images) ہوتی ہی جس سے مشاعر کے خلیقی علی اور بیتی تون کا اذارہ ہو اے تجیل کا لفظر و مانی تنفید میں کرتہ سے تہمال ہوا ہے تغلیق علی اور بیتی نسکہ بنسبہ ہوا ہے شامیاسی وجرسے ایلیٹ نے اسے بہت کم استعال کیا ہے لیکن سر بیری شک دشبہ کی گنجا تشن نہیں ہے کہ تخیل شاعری فی جان ہے اور ہر بڑے شاعری طرح ایلیٹ بی تحیل کی ایک دنیا آباد کرتا ہے۔ اس کے تین بر روایت کا گراا ترہے کی بھود گیتا، دانتے ، بؤولیرا و دائکرزی کے مابعد الطبیعیاتی شعرار خاص طور بر ڈون کے ارتان اسس کی شاعری بر بربت نہا بان ہو۔ ایک میں ایلیٹ نے مابعد الطبیعیاتی شعرار خاص طور بر خون کے اواضی طور براعلان کیا ہے اور جدیثنا عری میں المیٹ اور اس کی شاعری میں المیٹ اور اس کے جاتھی نے دون کے اس کی انتیا ہے کہ اس کی شاعری میں تعرب و دکا و ت کا و ہی ہمت نراج کی ایک اکا کی کا مام دیا ہے اس کی ابتدائی نظر ن کو طرز ہے کو المیٹ نے اس کی ابتدائی نظر دی کو طرز ہے کو المیٹ فوالوں کی تناعری میں بیانی کی باتوں کے ساتھ ساتھ نہا گا ہو تھا کی بین بین کی باتوں کے ساتھ ساتھ نہا تھا کی تین کی باتوں کے ساتھ ساتھ نہا تھا کی تین کی باتوں کے ساتھ ساتھ نہا تھا کی تین کی باتوں کے ساتھ ساتھ نہا تھا کی تین کی باتوں کے ساتھ ساتھ نہا تھیں کی تناعری میں بنہی کی باتوں کے ساتھ ساتھ نہا تھا کی تین کی باتوں کے ساتھ ساتھ نہا تھیں کہا تھا کی تابعی کی باتوں کے ساتھ ساتھ نہا تھا کی تناعری میں بنہی کی باتوں کے ساتھ ساتھ نہا تھا کی تابعی کی باتوں کے ساتھ ساتھ نہا تھا کہا تھا کہا تھا کی تناعری میں بنہی کی باتوں کے ساتھ ساتھ نہا تھی کہا تھا کی بیت نے دہ بہت بنے دہ بہت بنے دہ بہت بنے دہ تابعی میں بنے دہ بہت بنے دہ بہت بنے دہ بہت بنے دہ بہت بنے در تو بہت بنے دہ بہت

#### بحيثثت شاع

معلق بانیں مجی نظراتی ہے۔ان سب باتوں کے باوجودوہ ایک نے شاعراندا دراک کاموجدہ -اس کوشاءی کے برانے بندھ کے دارت میں بہیں رکھا جاسکتا وہ خود اپنی جگر برموٹر اورکمل حيفت ہے۔

اس کے خیل کی دنیا کا ندازہ ہم ان تصورات سے لگا سکتے ہیں جس کی نظموں میں باربار آنے ہیں ماہم تعتورات وہ ہی جواس کا سان بیں حرکت بیدا کر سوالے ارت باتے سی مشلاً موسمول کا جکر، دن رات ، موت زندگی ، جوانی برهایے کے تعتورات ابلیٹ کی شاعری میں خاص الميت ركف بير سائه سائه سائه حبّت اور مصورب جبتم اور خرب كفورات بعى سعبيت عزبزيس اوربياس كے فرجى رجا نات كى طرف اشاره كر تے بيں اسسا محسوس بولسے كه وه دانتے کی بردی کرم ہے اور وہ جدید دنیا کوانے کی نظرے کی درا ہے دانتے نے مبتم کے در وارسے برایک بھٹرایسے امیوں کی دکھائی ہے جونہ نبک ہی نہ برحیفوں نے زندگی کو تھوا ک نہیں ہے۔المیٹ کی دنیایں زیارہ ترلوگ لیے ہی ہیں۔ ای لئے لندن اس کے لئے ایج عبر حقيقى شهرب اورجولوك يها رحل بيرسي بب ده جلته بيمر في مردح بي رأن لوكور كوبى وه Hollow Men کہناہے۔اس کے اس انداز نظر مرای و دلر کا ارتمایال مے - خاص طور پر اور کو الرکی نظم Les Septs Vicillards

عديدا نسان بؤدلير كے نقط انظرت بوريت كاشكار سے اوروہ اس بوريت ميں اي كالى اوروف كي د سے مینا ہوائے۔ المبیع جدیدانسان کی سے ٹری کروری برنبا اے کہ برسائے کو حقیقت سمحمتا ہے۔ دوان کا ہوں کی طرف نوج بہیں دلا اج تکلیف و وحشت اک ہی مکران النا ہوں کوسانے لاماہے جن کُوعام زندگی سے مسوب کیا جاسکتاہے میں سوب سرین۔ سب وے فلیط بیسب Hollow Men کن زندگی کے اشالیے ہیں۔ برلوك مرده بى نهين بي بلكم رُجانے كے لئے جس ليم ورضا كى ضرورت ہے اس سے بھی ڈرنے ہیں۔ان لوگوں دل تنی قوت مجی نہیں ہے کہ مُواکا معا بلم رسکیں۔لبذا ہوا انہیں

ایک بیج کی طرح ارد اے بھرتی ہے۔۔۔ " آدمی بغیر صدا کے ایک ایسا بیج ہے جو ہوا پر ہو ادرا دھوا دھرار فی ایسا بی ہے جو ہوا پر ہو ادرا دھوا دھرار فی بھرتا ہو، ہوا میں ارتے ہوئے بیج، گرد، بلیلے، دھواں ان روحوں کا تصور بیش کرتے ہیں جو دھانیت کے عیسائی نصور سے بے نبیار ہیں۔

اُن کے برخلاف معصوبیت یا ہے گنا ہی کے نصورات ہی ججنت کے خواب سے تعلق ر کھنے ہیں۔ بنصرات بھی داننے سے لئے گئے ہیں 'آگ کا نصورا عوا فی ہے اور گلاکے باغ كانصور وكبين، بهارك يهول اوربارسس مي بيشيده، ابك نوجوان الراك سے والسنته نظراً آہے۔اس حبنت کا ایک جھوٹا دروازہ کین میں ایک جنس کا دومری جنس سے روحان تعلی کی علامت ہے۔ یہ تا ترکیمی جذیات کے ساتھ اور کھی طمنز کے ساتھ نمایاں ہوتا ہے۔ اس باغ میں بٹراور بچے بھی ہیں کہیں بٹرول کے نئے بچے تبائے گئے ہیں کہیں وہ ارسے ببرط ہیں۔ان کااکی غیبی محافظہ جرمیں وجودہاری کے اے جاتا ہے مگریہ باغ ہمیشہ اوک صورت میں آ آہے بعبی آ دم کاجنت سے تکالے جانے اور جبتت کو کھوٹینے کا ہاڑ تھی اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ ایک بوریاروسٹنی بھی اسی باغ کے ضمیریں پوشیدہ نظراً تی ہے۔ انسان کے ضمیر میں ایک اندھیرا بھی ہے جس میں خوت ولانے والى رومبس، جوكهبى شهركى شكل ميں اور ميا، كو ااور زيادہ تركتے كى شكل ميں انى مہل ور ا دهرا ده صلبي معرني بي ميهال كتا ابسام جوايف بنجول سي زمين بي دنن المنبر كهود كربابر تحال لآباب يخرب كے عالم اور معسوميت كے عالم كو دو حكومين كهاكباہے۔ برو فروك اورجروش كے سے لوگ موت كى خوفناك دنيائيں استى ہى ـ يد دنيا بېرد يكرك والون كى دنياسى - إنسانى شعورنى تقل طورېرنى خربىكى دنيابى سے اورنى معصوميت كى نيابى:

Human kind can not bear much reality

معصومیت کی دُنیا منهب کی دنیاہے۔ ماضی بھی اس سے دابستہ ہے اور کلچرکے تا معناصر بھی اسی بیں شامل ہی جوکر دارا ملیٹ کی نظموں بیں اُ بھر نے ہی جیے پر وفروک جبروشن سونی وغیرہ

المبیں دنیا وں بن آنے ماتے دکھلئے گئے ہی سونی کوجانوروں سے مشاب دکھا یا گیاسے ذرات زمیرا، کُلنگ بویا اوس جیسے جانوروں سےاس کی مشاہبت اس کے وسنی بن کوظ ہر رقی ہوت وہ این مجوبہ دورس کو محرفیوں کے جزیرہ بر لے جانا چا بنا ہے جواس کے لئے معصومین کی نیا ہے وہ فرار کی دنیا کواند ہے سے مناسبت دنیا ہے اور ایک مرد کا قصر سنا اے جس نے ایک وای کاش کواینے شب میں رکھ حیوارا نفارین نصته عام ازدواجی زند کی کی طرف اشارائے۔ الميك كتمام ترميرونتميدي ميروازمى انسانيت كاده مقام معجما المعصوميت کی دنیا ورتخریجی دنیا کا انتزاج نظراً ماہے شیکے پتیرکا کاردسین ایلیٹ کامشالی ہیروہے مگر ست نمایان برد محلودگیا کااجن ہے حبکوکشن کاسبق دینے ہیں۔ زیادہ ترنصورات ان لوگوں کے ہیں جن کی بہردا زم زند کی کے عرق برنستم ہوگتی اسسِلسلہ بیل مرکینوں کی معصومبت بوروپ کے تجربے سے بربا دہوتی دکھائی گئ ہے سے شرعی نظموں میں یا توکوئی جوان لڑکا یا لڑکی سے س کوجوا نی میں دھوکا دیا گیاہے يا بهركوئي سن رسيده أدى ہے جوزندگئ كاخاب دىجىنا ہے يجربه ايك ايسانالا ہے جس مب كيچير جمع ہوجاتی سے اس کی صفائ کے لئے یا بی ضروری ہے ایلیٹ کی نظروں میں یا نی ایک اسم تجنیا دی علامت کی بنین رکھتاہے سمندر کا کام صفانی ہے ۔بایش کاکبی بی کام ہے مگر لوگ اس سے در تے ہی اوربند و ٹرول میں مجھرتے ہیں ۔ یا فی می دوب کرمرنے کو میرسے زائم موا تباباكيا ہے ۔جولوگ يانى سے درقے بي ان كو تقارت سے دکھيني موى آنكھيں بھى نظراً تى ہي -المييك كاشاريت بيس مشروع سے اخر تك سطح يركب اليت ملى سے ـ رُوح سمندر كيسفر براكب الولى موكاترى مين روانه موتى م يجرب كم معوت اس سے دورم و نے جاتے مي إيك چرا سکوراست نباتی ہے دروہ گلاکے باغ میں مہنمتی ہے ریہاں اسے بنا ماضی یا دا آہے ج اسے باطری ڈینیا کی طرت لے جانا ہے۔ بہاں اس کی ہمتیت برتی ہے اور وہ بھرا کی نیا آدمی ب حاتی ہے۔ یہ بولاعلم تھی کچھ اسی طرح کا حکر ہے۔ ویسٹ دیند جہنم کا نقت سامنے لاتی ہے۔ بیالی کا

#### بحيثيت نناع

مردول اورزیرزمین دیے موتے بیجوں کی د نیاہے ۔ پوری نظم ایرسیاس (Tiresias) کاخواب مےسکین آخریس بیماں زندگی دوبارہ واسس آنی دکھائی دستی ہے۔زندگی کی اسکار فام مردازم سے مل جاتاہے حضرت عیسیٰ کامرکر کھرزندہ ہونا (Resurrection) اسی عل كى علامت مي مسى طرح تسيام رضا ، مدردى وتواذن واب آجاتي مي ادراميد وفحب كينيم بن جاتے بن جہنم سے گذرنا مجی ایک فروری محلم سے جیسے جہا بھارت بیں بودھسٹرکواس گذرا برتا ہے جوعالم بھرسے زندہ ہونیوالاہے وہ یا نی اورزمن کے نیچے ہے میکڑ تھے وں کا بادشاہ جوادم كى علامت بجى من سمندكك المع بيهام - اسمانى آوازي اسے سائ دے رہی ہي ۔ اسے عام آدمی سے الگ ہو کرکتی کی رفعالیے توارن بیدا کرنا ہے حضیقت ہیں دہ جب بی بادشاہ بوكاجب وه سمندرير فالدياك كاس ممرح رنك خون السكام واانسان سنها ون كاشاب ي الميث كة أخرى وورى نظمول مي رمكينهان الغ اورزيني علامتين ببين البمين رهتي من و رمیننان اورباغ صیبای مزمب کے اشارے ہیں۔ انجیل کا فصر باغ میں شروع ہوتا ہے اوراً دم ا سے سکال کررنگیتان یں بھینکٹ سے جانے ہیں ۔ بنی اسرائبل رنگیتان یں گھومتے بھرتے ہیں اور مصراكب باغ يس آجاني مي سليان مي ركبتنان مي ايك باغ مناتيم عبيسي كالمتعان مي ركبتا میں ہنوا ہے۔ سبنط کی رسم حالیس دن کا سی اتحان کی یا دارہ کرنے کے لئے ہونی ہے۔ بیرسم ایش وٹین ڈے کے دن سے شروع ہوتی ہے ۔ اوی کی زندگی باغ سے شروع ہوتی ہے کھیے۔ وہ رمگیتنان من آباہے اور ضلامی مینے لگتاہے ۔ طوفان اس کا إشاره ہے۔ اس کے بعد جب وہ اپنے باغين كيروابس أنهاتو باغ أيك شهرس تبديل موحيكا بهؤاه يريهان وه درصت اورباني توموج ہیں جودہ چھور کرکیا تھام گواب آگ ادر تمکیتے موئے زرک بیم کے دھیرزیادہ اہم ہوگئے ہیں ۔ آخر کار درخت وندكى كى سي إيم زين چزين كرسًا من آفي ييكيونكه

The fire and the rose are one

شہرمیں پہنچ کر بے اطمینان اس بیطاری ہوجانی ہے۔ وہ اپنے ماضی کو دیکھ کرست قبل کے منعلق میں میں اور کا کا کا کا م معام

کہا جاسکتا ہے۔ اس کک روحانی زندگی کے ذریعے ہی سے بہنچا جاسکتا ہے۔ یزد کم گو اسے حاصل ہوسکتی ہے اور شاعری کا حاصل ہوسکتی ہے اور شاعری کا الحقاق اسی سے ہے۔ فن یا شاعری کو المیٹ نے مسلم معلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم کا المیٹ نے کہ المسلم کا المیٹ کے ذریعے روحانیت کک بہنچا جا اور اس کی شاعری کا سسے اہم مقصد سے کہ تیکینگ کے ذریعے روحانیت کک بہنچا جائے ۔ اس کی ہر نظم وضوع ، نصورات، طن ہیں گرزی نفس کرتی ہے اور دوسری طف ذریکی کی مرتب و منظم ندمی ہو جاتی ہے جو ایک ف نزگیز نفس کرتی ہے اور دوسری طف ذریکی کی مرتب و منظم ندمی ہو جاتی ہے جو ایک ف نزگیز نفس کرتی ہے اور دوسری طف ذریکی کی مرتب و منظم ندمی ہو ہا بار اس کی شاعری کو سمجھنے کے لئے تمسیم کے دریا ہے اور اس کی شاعری کو سمجھنے کے لئے تعلیم کو بھنا ضروری ہے ۔ تیک نیک کو بھنا ضروری ہو تیک نیک کو بھنا ضروری ہے ۔ تیک نیک کو بھنا ضروری ہے ۔ تیک نیک کو بھنا ضروری ہے ۔ تیک نیک کو بھنا کو کا ایک ذریعے ہے اور اس کی شاعری کی اصل غطمت اسی اثر سے بیوا ہوتی ہے جہاں ایری افدار آ فاقیت کا ایک ذریعے سے ادر اس کی شاعری کی اصل غطمت اسی اثر سے بیوا ہوتی ہے جہاں ایری افدار آ فاقیت کا ایک ذرائی آ

## بحیثیت شاع تیکنیک اوردندارم سے مل کرایک ہوگئی ہیں -

# الجيثيت درامه نكار

عيسا ييث كانفيدا وردوسرى شرى تحريون في اسكى شاءى كى كوك سيحم بالم ما المسلم دوامن سکاری می اس کی شاعری کا ایک وب سے ---- آخری درس المیٹ کی ساری اوق ندامنه کاری کی طرف رہی ۔اس کامحرکہ الآراد کی فشاعی اور دراما دوم ۱۹) بھی ان دونوں کے کہرے تعلق بررفتی وان سے اس نے اس کے میں واضح طور برکہا کہ منظوم ولامہ ادب کی سے بہر صنعت ہجہ ومسي بنهرصنف كالفاظاس بات كى طرف اشاره كرتيم يكدده أفاتى تصتورات وخيالات جنسائ میں بین کتے اسکتے ہیں انہیں زبادہ تو ترطریق مر فرار میں مین کرکے مقبول بناکر کھیلا یا جا سکتا ہے نظم کے مقابدي منظوم ورامه بهال خيالات وافتكاد شكالح اوركردارون كاه كامير بين كيظ مانتيس رأيده مؤثراس لئے ہونا ہے کو درامیس نصورات وخیالات زندگی کے تعاق سے سامنے آئے ہیں! لم سے منظوم وراع مزاج اورفکرے مشعبارسے، اس کی نظوں سے انگ نہیں ہیں ملکہ ان بیں وہی موضوعات اور دہی تصورات كردارون كى زبان سے مكالمون كى سكلىي باربالا تے بن جن كا دكر بن شاعرى كرسليلىي ببطكرح بكابول ودرامول كوبرعقة دفست بول محسوس بونا محكوان كحكوما وابليث كانظمول كيمعنى براظهار خيال كرسي بي - جونكر وامديس كهانى كاعتقرى دكس شكل بين موجد در بانبط ورك ارج كنافظ ت إن اس لئ ان كرير صفى المحضة اورلطفت اندوز المونيوالول كى ندوا و نظم ريصف والول كم مقامليس كبين زياده بوتى عيد حن حيالات كوالميط في شاعرى من علامتون، اشارون اورابهام كي ورابيني كىاانى خيالات دنعتولت كوكهانى كے روب مين زياده واضحا ورولى سالغة برائيے وراموں كولى

#### بحيثت فررامه نكار

بین کیا۔ فرامہ کی طرح اس کی نفت کھی انہی خیالات کو کھیلا نے اور قبول بنا بیکا ایک در بجری منظوم دلامدا بلیط کے خلیفی سفر کی آخری منزل ہے۔

جن طرح الميت كى شاعرى كورُانے دائروں ميں ركھنامسكل ہے اسى ح اس كے ڈراے میں کامیدی ارکیٹی کے دائرے میں بہیں آتے عون عامیں کامیدی اے کہتے ہیں جس بي خاتم خوشي يا دصال برموا ورثر يحيثري وه معيج سي ضائم موت عم ما فراق برمو -الميت ك دراموں بن كاميدى مركيدى كى يتعربيت برل جاتى ہے۔اس كے سے مقبول فراع در مردران كتيميدرن بس سي الم واقعه امس اعتبيك ك سنهادت عجب ك بنارير اس درامکوٹریبی کہناچا مینے سکی المیت اسم می کامیٹری کا نام دتیاہے۔ اس منارے اسک Divine کامیدی کے دیل س آنے ہیں۔ اُن کا انتہام اسى طرح طربيج حبي وآنت كى طرئبر ضلاوندى كالمضرن عيسى كى شهادت كاوا قعريمي كامبرى كالاكهصيلب يرحر ها ياجانا بذات خودا يك زبردست الميهم ميكراس وافعه كالفنتام يرمي كرده دولها بن كرولهن كليسا كي ساته من العصافي رجاني بين رأوناني درامه بي عي استنسم فقے ملنے ہیں جہاں موت کے بعداطمینیان اور دوشی مبتر آتے ہیں اورجب اطمینان وحوشی مبستراجائے تواس سے براطرب اور کیا ہوسکتاہے؟ مردران کینصیر مل کے عنوان سے میں میں اللهموتا ہے کی ٹرکٹری مے اسکے پیلے صفے کوئی ٹر کٹی یک کہا عائی گامگراس کا مردعانا ہے کہ

All things

Proceed to a joyful con summation.

اسی طرح المیت کا دوسرا فرامهٔ دی نمی ری اینی ، بھی موت پرختم ہوتا ہے سکراس کا آخری مصرع May they rest in peace

خوشی اوراطینیان کا احساس دلاناہے روی کوکٹیل بارٹی ، میں سیکیا کو ایک جزیرے کے باشندے بھانسی جوطھا دینے ہیں مگراس کی مون پر ان الفاظ میں اظہار کیا جاتا ہے۔

#### . يختبت درام نكار

And if that is not a happy death, what death is happy

(The Confidential Clerk) دى كون في دينتيل كارك

میں موت کا فقنہ ہیں ہے مِگر دی ایلڈ و المیٹیسین ، کا ہیرو آخریں ایک بیڑے نیچ مرجا نا ہے اِس مجت سے ہم اس بینج پر ہینج پہیں کہ جدید ورامہ قدیم اُدراکے نصوران سے نہیں ہم جھاجا سکتا برنا آؤشا کے دراموں کی بھی بہی صورت ہے مگر تنا بھی انہیں کا میڈدی کہتا ہے ۔ فرق اتنا ہے کرتنا کے درا دراموں کی بھی بہی صورت ہے مگر تنا بھی انہیں کا میڈدی کہتا ہے ۔ فرق اتنا ہے کرتنا کے درا دراموں کی کامیڈی کے دیل بیں آتے ہیں اورا بلیٹ کے درائے اسا نی کا میڈی کے ۔

المتب كے ڈرا مائی جوہر، نیكنیك اور الوب كوسمھنے کے لئے اس کے دراموں كامطاعہ ضردری ہے۔اس کاببلا ڈرامنمر ڈران کیتھیڈرل وانگلستان کے مشہورسینے ماس اے سکیٹ كى شہادت يرمنى سے -اس كے دوجھے من دابلت اكب كے كائے اركى كالفظ النعمال كراب، برصته بونان وله على طرح كورس سے تمروع بنوا ہے۔ كورس كانے واليال كينيري ىغرىب عورس مرجوانے كيت مين زندگى كاليف كارونا بھى روتى بى اورسين ساين مجتت کا اظہار کھی کرنی ہیں کلبسا کے مین اوری ایس میں یا تیں کرسے ہیں کہ خب ملنی سے عامس العبكيث والبيس أرب بي وراول كوينجب كراس الفانعجب بوناسي كراخ سينط اور بادشاہ کے درمیان ملے کیسے ہوسکتی ہے۔ بیسوچ کروہ تشویشناک خیالات کا اطبارکے نے ، بن - اب بركورس كايا ما ما سيحس مين د نياك مصاب كاهال بدان كياكيا سے۔ سينث امس احاني من اور يمركي بعدد كري في اعتبار (مبلان ميسلان والع)سنيث كو ورغلانے میں بیت توان کووبسا ہی لا لیے دیتے ہی حبیا عام طوریر دوسروں (سینط) مے حالات میں ساہے مرکورتھا \_\_\_\_ چوتھاان کے سامنے شہادت کے دنوی نوائدکا بحرفورتقشہ کھینچتا ہے ماس کے ونرک ، کی علویت ایر ہے کہ وہ پنجیال بھی ترک ریسبنے ہی کسبنے ہونے سے انہیں کیا حاصل موگا۔ مامس کا خیال کلین محض حق کی طرب ہے اور ہرصورت بی حق برفائم ربناان كامنشأ ومفصدحات بن كياب-

#### بحيشيت فرامه لكار

The last temptation is the greatest treason

To do the right deed for the wrong reason

یباں ببلات ختم موجانا ہے اورا کی انظر بوڈ Interlude کے دریعیہ سنیت

کا و عظم پنن کیا جاتا ہے۔ دوسرے حصے میں چار سور ا (Knights) سامنے آئے ہیں جاکو

The church shall be open, even to our enemies.

open the door.

اس الرام کا سے زردست صقد وہ جہاں چار عیار سندے کو درغلاتے ، بہلا نے اور کھیسلاتے ہیں۔ (س کی علی صورت دوسرے تھے ہیں آئی ہے جہاں چار نائٹ جو چار عیار دوں کی طرح ہیں ، سینٹ کو شہید کرنے ہیں سنیٹ کی موت در مہاں کلیسا سے ان کی تھا دی ہے اور وہ مج خرت عمی کی طرح ددلہا بن کر آسمان برات میں شابل ہوجانے ہیں اورا یک شائی ہمر دبن جاتے ہیں۔

کی طرح ددلہا بن کر آسمان برات میں شابل ہوجانے ہیں اورا یک شائی ہمر دبن جاتے ہیں۔

دی نیمی ری ہوئی ن اریجی دافعہ کے بجائے آجکل کی عام زندگی برمینی ہے اور مراج کے اعتبا کے زیادہ جدید در امر ہے۔ یہ می دو حقوں برشتل ہے ادر ہر حقے کے ہمن سین ہیں قصہ شائی انکستان کے ایک کا وُں کے علی میں ہوتا ہے جس کی مالکہ ایک برقولیٹری موخینی ہے جا ایمی انگستان کے ایک کا وُں کے علی میں ہوتا ہے جس کی مالکہ ایک بیٹولیٹری موخینی ہے جا ایمی میں اس کی برور دو ہے فقہ کا مسلم کی نام سے ڈوام میں آئی ہے ۔ اس کی تین بہنیں ہیں اور دودو ہو رجواس کے ساتھ ہی کی بین جا ہے ہو طویل سفر کے بعدا بنی مان اور خاندان والوں کے یاس والی مرکز ہیری مرکز ہیری المعتبی مرکز ہیری المعتبی اس والی میں میں ان اور خاندان والوں کے یاس والی مرکز ہیری کی میں کی میں والی کے یاس والی مرکز ہیری المعتبی مرکز ہیری کے جو طویل سفر کے بعدا بنی مان اور خاندان والوں کے یاس والی مرکز ہیری المعتبی المعتبی اس والیں کے یاس والیں مرکز ہیری

#### بحشيت ورامه نكار

اتا ہے اور نبانلے کو اس نے اپن بیری کوجہا زسے سمندریں دھکیل دیا ہے سکر کوئی می لفین ہیں اس کے اس نے ایا ہے کہ میہاں پرانی زندگی کے درمیان شایداس کوسکون میسر آجائے۔
اس کی ماں کی سالگرہ کی لقریب ہورہی ہے سب بہت خوش ہیں مگروہ محسوس کر اہے کہ فعتا بُر لی ہوتی ہے ۔ کورس کے دریعین بایا جاتا ہے۔

Yet we are here at Amy's command,

to play an un-real part in

Some monstrous farce, ridiculous

in some night-mare Pantomime.

#### بحيثيت فدرامه نكار

ین علمہ ہوجاتی ہے بھراگا تفاہی جوا کی صلح کا کام کرتی ہے۔ اس ڈرامہ سے رفعانی اصلاح کا موضوع المبیث کے ڈراموں میں خاص اہمیت عصل کرلیتا ہے۔

"دی کوکٹیل پارٹی ٹیں جوٹے جوٹے کرداردں والاموضوع جس کا ذکر میں نے اس کے اس ورا معربی بین اکوٹ ہیں اور پہلے ایکٹ کے بی بین ایک کوکٹیل پارٹی ایٹ وقت براس کی بین ایکٹ ہیں ایک کوکٹیل پارٹی ایڈ در ڈرٹے دی ہے کیک عین وقت براس کی بین کا بین ایک ایجان بھی ہے موجود ہیں ۔ ایڈورڈ لیسے جوڈر کر جی جا بی بیان بھا ان بھی ہے موجود ہیں ۔ ایڈورڈ اس موقع پر جہمالوں کو بہ بیتا تاہے کہ اس کی بین ایک انجان بھان بھی ہے موجود ہیں ۔ ایڈورڈ مورٹ بین بیار نوال کو کیکھنے گئے ہے اسی لیےوہ موجود ہیں ہے ۔ انجان بھان کو بی بین کو والیس لانے کا بیرا الله آتا ہے ۔ میہاں سب کر دارٹ کی موجود ہیں ہے ۔ انجان بھان کو سب کی بین کو والیس لانے کا بیرا الله آتا ہے ۔ میہاں سب کر دارٹ سبالیا ہے جو ترکس ہے تو کو کھی اس سے شدید جرب کر اس کو ایک جوان لوگی سبالیا ہے جو ترکس ہے تو کو کھی اس سے شدید جرب کرتی ہے ۔ بیماں محبت ہوگئی ہے تو کو کھی اس سے شدید جرب کرتی ہے ۔ بیماں محبت ہوگئی ہے تو کو کہ بیرین ہے ایک موجود گئی ہے ۔ ایڈورڈ والی کی موجود کی موجود گئی ہے ۔ ایڈورڈ والی کی موجود کی کی موجود گئی ہے ۔ ایڈورڈ وہ ہو ہو گئی ہیں تھا۔ کی جو دورہ باتوں ہیں تبانا ہے کہ دو جہ تم ہیں تھا۔

What is hell? Hell is oneself

Hell is alone, the other figure in it

Merely projections. There is nothing to escape from And nothing to escape to. One is always alone.

دوسراایک مرسم مرسم رسم رسم کاعل کے مطب میں شروع ہوناہے بسرراً بی داغی امراض کے ماہر میں بیماب وہ ان کر داروں کے دماع کاعلاج کرتے میں اوراس کے میتے ہیں سیلیا دور مالک ہیں ند بنی سلیغ کے لئے جل حاتی ہے ایڈ در داورلیونیا ایک دوسرے کے حقیق ساکھی بن جاتے ہیں۔ آخری ایک بیمرایڈ ورڈ کے گھر رہا کی بیارٹی ہوتی ہے اوراس ہیں سب سے اہم واقعہ جو بیان کیا

#### بجيثيت ورامه لكار

مانلیم یہ ہے کہ ستبلیاکوا کے جزیرے کے باشندوں نے کھالنی سے دی ہے جولیا، جوا بک سِن رسیدہ عورت ادرا بک مفحک خیز کردار کی حامِل سے ، کھواس طرح سے اتیں کرفی ہے کہ محسوس ہونا ہے کو یا سیلیا کی موت نے سب کھی تھیک کردیا ہے۔ اس درامہ کے سب كردارجا ندارس اوروه خيالات ونصورا يجنبس الميث اس وراممك دربعيه بن كرناجا تهاسي خوش اسلوبی کے ساتھ سامنے آجانے بیں سبلیا کا احساس گناہ بہت گہراہے اور مسوس ہوتا ہج كبرنسرداكيلاس ورباه راست صداف على ركفتان وستهادت كمسلدره فينسياتي اندازے روشن ڈالی کئے ہے۔ وہ مام ان فی مسائل جوالیسے کی دوسری تحریر و لیں نداہی رنگ سے ساتھ آتے ہیں۔اس ورامرمین نفسیاتی انداز نظرے دیکھے اور دکھائے گئے ہیں۔ ، ڈی کون نی ڈنیٹ یا کارک ، میں سسرکلا کو الہم جوا بک اوٹے کولی مکن کواپنا غیر فالونی بحريم وكرير وكتس كرائه عنها وراكن كي ميوي ليثري المرنبط ،جن كا انيا عيت و نوني تجديم مهوكيا بيرُ اس بات یرانس می حجت کرسے بیں کہ کولبی ان کا ابنا بجتے ہے ۔ اس معاملہ کوصًا ف کرنے کیلئے سركا وداني كارك اكرس سے مدويتے ہي ،اسي سلسلمي مسركزارد معى سامني أنى بي جفول نے کولبی کو یا لاتھا۔ سسرکالا وڈے کا زمین میں ایک لوکا کا من ہے جوان کی غیر قانونی لرما کی كوكشا النجل سيعلق ركصاب ورفته رفت معفده كعلنات كوليدى الميز تبه كاغيرفانوني مجير جو كم بوكيا تفاكانمتن مے اوركولى مستركز الوكا اپنا بجة مے بىكو يرورش كرنے كے لئے اس نے اسے سر کلاز ڈکا نبادیا تھا۔ کون ٹی ڈنیٹیل کارک ایک طرب ڈورامہ ہے اوراسکروا کمارے درا موں کا اس برنمایاں ارجے - المیت نے فارس (Farce) کے سلسلمیں اینے مضامین بس جو کھ کہا ہے یہ ورام س معیار پر اوراً از اے میرکاس ورام میں و سے جھے معاملات اور میرا کے اکشاف کے دربعہ در استعوری طور مرطات کو تھیدہ کرکے روائتی کامیری رطنز کیا گیاہے۔ المبيط كے عام موصوعات بيبال ميں ميں - ركوحان دُنيا كے اشارے شبراور باغ من ادريابر ك ديابس داخدستادى كے دريعه وكھا اگياہے -كولى مكن ايك ماليس توجوان ہے جومبرى كى

#### بحيثيت درامه نكار

طرح ایک خود غرضی سے دوسری خود عضی سکے دائرہ میں داخل موتار ہتاہیے ۔ لوکسٹااس کے بارے یں کہتی ہے ۔

You are either an egotist

Or Something so different from the rest of us.

That we can't judge you.

دی اید دراکتیسین (The Elder Statesman) پس ایک سباسی لیڈر الارڈ کلیورٹن کولت مرگر درکھایا گیاہے۔ شیخص زندگی مجر رہا کاری بی میست ملاہ اسے دنیا بیس اے کرانیے لائے مائیکل اور لاکی منیکلسے دھیہی باتی ہے۔
میست ملاہ ایسے دنیا بیس نے مراورائس کی مجبوبہ کارگہل ، پرلشان کرنے والی گرووں کی طسرح اس کا ایک پرانا دوست کومز اورائس کی مجبوبہ کارگہل ، پرلشان کرنے والی گرووں کی طسرح اس کے پاس آتے ہیں اور شیطان کی طرح اپنی صفاتی بیش کرتے ہیں کیکیورٹن اپنے گنا ہ کا اعتراف کر کہ ہے ۔ لارڈ کا لراکا گرمنر کی مُدسے ایک نیا کام ننروع کرتا ہے اور سے اور لارڈ مرح آبا ہے ۔ اور کا رہم حابا ہے ۔

#### بحيثيت فدامه نكار

ا درتقریب سار سے بن سوسال بعد منظوم درامہ کی ایک ایک بین سی روایت قائم ہوتی نظر آتی ہے میں میں بڑانی روایت کے عناصر بھی فونجورتی کے ساتھ موجود ہی اور المبیٹ کی متوازن جدت بھی۔

# ايليك كاادبي مفام

بیوی صدی کے اوآل بیں امریکیہ سے انگلتان کی طرف ہجرت وراس المیٹ کی روا ك طرف بجرت تقى يمكن روايت كى مجنت اوراً نكلتنان كى شهريت كے باوج واليي اين مزاج ادراین منکر کے اعتبار سے امریکی رہا۔ایک انگریزا درامریکی میں وہی فزق ہے جو وكنس كے سن رسبيده مشركت وك اور مارك ٹوبن كے نوعر، نا بالغ لركے بہتے كاری فِن بين نظر آنا ہے مسٹرک وک لندن کے کونے کو نے کی خاک چھانتے ہیں درفدم فدم راپنی وسعت تظری واح دلی دو ازسانی بردری کا تبون بهم بینجانے بیں۔ مارک توین کا میکلری بن سوا انے یا اپنے دوست تجم کے سی اور بیلے دی نہیں رکھنا اور آرام سے دریائے مری تی پر بہتا علاجا آ اکت بيضروري كمبنرى حبين ماول تكارى بين اورني ابس الميبيث شاعرى بين أنكرزى ادب كي تاريخ بس جكم مايس كيدبكن وه بنسيادى طوربرا مكريزون سيختلف اورام كميون سيمشابهان عنى منظر آئیں گے کہ انگرز فوم کی رواداری اور مخصوص آزادی طبع ان میں مہیں ہے۔ رومات أكرىزى كرداركا المحروب المستح است المراء وسب الممائندة سيكير الكرزيب فرانسیسی درب کی نبیا دی خصوصبت بعین کلاسیکیت کو قبول کرناہے نووہ بھی ایوب کی شاعری كى طرح مبكا كى موجاتى سے إبيے يں جب الميث رُوانيت كى تحالفت كركے فرون وطى كے دُورْبِ دابِي كُوسِ نرقى جمعنام نواس كاامركي مراج بريب طوربيسًا من آجانام يضرورنا

## الييك كاادبي مقسام

کہ انسیوی صدی کے اواخر میں رُوما نبت بالکل ہے راہ اور بے جان ہو کرنخلیق کے اعتبار سے یا کجم ہو گئی تھی ا ورمیضیو آز لمربھی واضح الفاظیس رومایت کے خلاف آواز اٹھا جکا تھا مرفرق ير ب كميتصبوا زلاني يونايون كوا دل نباني بردورديا تعاجب كرا يلي في فرون وسطى كادب كوما ول منافي راصراركيا بهال الميث كادائرة فكرمحدود موجا ماسيديناني فكرو ادب عالم انسانین کو آج مک روشی فیدر میم بی اورفرون وطی کے دبیس سواتے دانے کے ميس كون اورا بمتحضيت نظرنهي أن دليب بات يهد كالفع مى فرون وسطى كاخت ام آیا در قرون وطی کا نائنده مولے کے بحائے اس کی اللہ ست فشاۃ النانیک الی کی ہے۔ لبيعي جب الميث عرف دانع كى بنا يرفرون وسطى كونز فى اورنشاة أى بنيركوزوال كادوركمتاع توب بات مي كيوزياده وفيع معلوم بسي موتى رودال مداس كالنع مك رميك عرفردى يورثب كوستدكرن يركتن بى كامياب كيون ندرى يوليكن جوال تك دب كالعلن سے ميں مون كاسا سَالْ الْطُرابَاتِ \_\_\_\_\_ ير دُورا دُب كالمركب ترين دُوري -اس بنظمی جب المیث بوروب کے بورے کی اوراس کے بہتری نما مدوں کی پر المن ادر در دمسے عظیم رکومانی شاعروں کو بعن میں کوسٹے بھی شامل ہے، قلم در کر ملہے تواس الميث كي صِارت كا المهارة م واسع ملكن براك الساعل ب جعيم كب طرفه ا درجا نداري كهيس كے اس طرز فكر كى حيثيت سمندرى اس الرك طرح ہے جو درا ديركواتھى، الحرق العالى بحر اور بھر ہمیشہ محیشہ کے لئے نظروں سے او تھیل ہوجاتی ہے۔ ایلیٹ کی بنترت بہندی ہمیں کھلتی ہے۔مذہب اور معراسیا بابدر سوم ندم ب جیسارومن کیتھولک اس کی طوف داہبی با سیاسیات بی بادشامت کوفیول کرنے کی تلفین ایک دلیسے جیز عرور سے سکین اسی مہیں جس كى معنويت سے مسم روشنى ماصل كرسكيں - اليبيط كے نزديك جينس كاسب سے براجهري بيك كرده روايت سيم أبنك برر السليل مياس في وروين دبن دبن كالكي تصور نوصروردیا ہے سکن عورکر نے سے معلوم ہوتا ہے کرروابت سے ہم آ سکی کی آواز البدكر نے كے إوجود

#### الميث كاادبي مقيام

وہ خودروایت کے کتے بڑے حصے سے انکار کر ہائے۔ اہلیک کے لئے بوروی کی روایت كاوه حقة وعبايت سعمنا تربوكرع صددوان كخليقي سط يرما نجدر إلوس بوردينين كى حبتيت ركسان يديداندا د نظرا كي المركي يورثين بي كالم المسكتان يسالتان المالك اس امرك با وجود الميب ابن زوريس ، جرت طرادى ادر عظيم اليقي أي سے اپنى ادر فليم كواس جانبداؤمور واغداد فكرس كيكرابيلي جنك عظيم كيديد سيط بين مرني تك نباية ادب ب میمایار الم میں وہ المیٹ ہے جومیرے لئے اورار دوا دب کے لئے اہمیت رکھنا ہے۔ المييك اس وقت ا دَب كيميدان من واخل بواجب روما بنت سع بزاري ، كالمسكيت كى طرف زغيت اورشاع ي مينت نيخ تجربات كى داغ بيل المرحكي تقى فرأسيسي شاريت استدى الكرنيي ادب بيل في سركه بالعكي تقى مهند و مدمه ب اوركتيا كي تصورات سے دب يهي عام عولي عقى اوراً زادنظم كي تجرب عبى كانى بوطي نص - بيره دُور م جب بهاعظيم كي بعد من درى تباهيون سے زخسہ حوردہ انسان تھرسے مدمب کوعزیز کھنے لگا تھا۔ ایلیٹ کاکارنا مریب کراس نے این طلا قدار توتوں سے ان تمام رحجانات کوج دیے یا دُن آمیے تھے ہم آ ہنگ کردیا ورانہیں ہی شكل درايد اندازس سي كياكروه سخف كووقيع معلوم بوني لك ببل حباك عظيم كيعسده باطمينان ورنشاة النائب سيشروع مونيول روايت سيجودل بركشتكي عام طوريريداموني تنفی المبیث نے تخلیقی وٹ کری سطح بران سے فائدہ اصطابا اورائسی قدر وں کواہمیت دی جن کو قبول كرنے كے الح لوگ اندسے نوا مادہ تھے ليكن جن كو كھلم كھلا قبول كرنے كى كسى مب كي ستر بيس تقى ـ الميك في معا تروك نهى رحجا مات كوايني كرنت مي الاكراسي عظيم ليقي قوتول سي أبي تاب قدررجا التين نبدل كرديا الميت نه، روسوك برخلاف، اس بات كاالهاركياكم النسان آزا د صرور بنا یا گیا ہے مگر یا بندی بھی اس کی انسانیت کا اہم ترین جز و سے ایلیتے ذہب ر دابیت اوراهولول کی بابندی پرزور دیا اوربه و اصح کیاکه لوروی عام طوربر آزا دی کاس له برجام اے اس کی خالف سمت میں مہت اہمیت رکھتی ہے! لیے میں المیٹ اُٹ کھیں کے دمرہ

# ايليط كاأدني مفيام

يدا خِل مِوجاً السيحِن كخعيالات سيم انفان كربي يانه كربي يوجن ك مشال بهايس كي مشعرٍ كي حيثيب ركفني معاورجي كغيالات مصسوحينك راست كهلتي بي - ثرائيد ن في شدت كي سانه كلاسيكيت كى حمايت كى فواكس حونس في معى اسى نظر يكوغلوك صد كاسبيس كيا يكوارج في ومانى نظريرى تبيغى اوران سلخ شترت كيسانفان ايناي دوركونم صنمتان كيا بكادي مخ كولمي بك ديارات يرسب باتين ماريخ كي حجول مين جاكري من كين ان لوگول كي خصينين ان كي خيالات أراد آج مجى بمارے لئے دائمی المبت کھنے میں۔ المبیط بھی المی عظیم لوگوں کے زمرے میں شامل ہے۔ س نے کم ومین سالے انگریزی دب کی اہم خفیتوں کا لیے تفوص نفط نظر سے جائز ولیا سم اس سے انعاق کریں یا ندکری لیکن اتنا عرو کہیں گے کراس نے پوئے انگریزی ادب کواورا کیے صد كت بورويي ادب كوي ايك فعوص نظر ساديجين كالدار نظرد باراس سي م خلاف كرسكتي سكين اسے نظراندازہیں کرسکتے۔ اس طرح البیث ادب کا کی ٹری محرکیے بانی حیثیت رکھاہے ا وراينے اُن عظيميني روكوں كے دوش مروش كھڑا نظراً كميے جوشعورى طور مرا دب كارخ مورت ہیں۔ا دب کارن موڑنے کاکام اس نے شاعری سے ہیں بلک مبیادی طور پر تنقید سے کیاہے۔ ت عرى كاحيتيت تو اس كرئبنيادى حيالات كعلى توت كاسع به بات واضح رسے كم تنفتیدسے اس نے مراق دب کو ضرور مرالالی بصرف اسی وفت مکن موسکا جب سے شاعی ين اين عظيم ليقي قوتون سے ايسے مونے س كيے جن سے جديد تحليفات كا أدى مران بيدا موسكا-اسى كي بيك يركسامون كرابيد شاع ميل بين قادىدين نواس مرى يهى مُرادموتى سے - الليظ حب كتباہے كا در بغرز نفيدى شعورك وجود من مهيں اسكتا -امدحبت سناعظم كب بوكااتنا مي عظم تنفيدى شعوا سكيس نظري موكاتوده درصل مركم كرايني شاعری کی تصدیق کرتاہے۔ اس شاعری عام زان سے دورہے۔ اس بی بہت کا ای جیزیں بب جدواني زاق محمطابق بالكل غيرشاء الدبب يسس من ابي بأنير كمي نظراتي مي جو آفاقی شاع اند مذاق کے معیار روی نہیں اترینی ۔ یہ بھی کہا جا سکنا کر زبان مراکیب و

#### المديث كاادبي مقسام

بندش ا درعروص كى سطح برا ليديك اسمعيار تكرنهين نيتياجوب ايشى طور برآدن كو صاصل ميكن ان سب باتوں کے باوجود بیویں صدی کے دوا کرکیزی شاع \_\_\_\_ يميش اورا بليك تاريخ ادبين مسيشام مجه طنة رمي كاليت كحشيت اكث بقردك سماورده ايك نت شاع ابذا دولک کابانی ہے اس نے انگریزی شاعری کا دراک بدلا اس نے شاعری کوسے پرل زندگی مے مجاتے جدیشہروں کی بے دھنگی اور بنازندگی کا ترجمان بنایا اور سعیرنساع اسنہ موضوع میں کائنات کے دازافشا کئے اِس کی شاعری شصرت سادا افار نظر مُرل دنی ہے ملکہ شاء انتکینک کے بالے میں ہمارے خیالات کو جی مُرل دیتی ہے اِس کی تنفید میں جی شاعری کے فارم يوزورد ماكيا ہے إس في يعى نبايا ہے كم ركودكا ايك فارم بونا ہے جے اس كوركا نمائندہ شاع بردیے کادلاکر وجو دخشتاہے۔ فادم پزرود کلاسیکی ا خار نظر ضرور سے تیکن اس کے ہاں كالسكيت مى ايك سے طرفقى كے حسب بن فارم كے درلعيد سروح ،، كت منع كاعمل نظرة ما ورجهان الفراديت سے رماده شق سخن ادر روايت سے بم انگا اسميت كمى ميد وه واضح الفاظبين خودكور عبت بسندكها معمراس كي وعبت بسندي مين ايكيليفي شان م واسے ترقی نیندی سے زیادہ اہمیت کا حامل بنا دیتی ہے۔ ای برنظم میں مئیت اہمیت کوئی مع الكين ساته سائع ستيت اس طوريه وضوع كے عين مطابن مي كداس كى شاعرى بين اثر آفرینیا درداکتی سیاموماتی سے اس کی شاعری واقعاتی سے ادملینے دور کی اس ترجبانی كرتى م كاس كاللمول كوجنك غطيم كابعد كازنركى كيم حان كانقسته كهر ما واس المست كاحال قراردما جاسكنا مع كسين الميط ابني خلاقانة قوتون سع عارضي قدرول كواسفاقي تدروں سے الدتیاہے۔ یہیاس کعظمت ہے اور سی دہ صوصیت جو اسکی شاعری اور وران سکاری س کمسال طور برنظراتی ہے۔ اس کی نظول کے کھ حصے پڑے کراکٹر نقادا ير موطى مونے كا الزام لكا ديتے مي لكن م كھتے مي كهم يعي وہ ممين المبدى كے عالم ينهيں نبين تعوراً المكر جبتم عة اركي راهون عن كال اجتت كاراسة وكما لمدم إسكى شاعى مي

# اليبيث كاأدبي مقيام

جسیاکرمیں نے اس سے پہلے مجی کہا ہے ، بیکنیک درسنکرددنوں س کرایک موجاتے ہیں۔ لااس لئے وہ شاعی کو Technique of Meditation دنتاسے -) اور سُم کیان مارک میں کم مور ورم مارک ، میں مہنے جاتے میں اس کی شاوی کا دہ يرديى الرموتام وكسى مرسى وخلوس دلس يوسي طوري داكر في سيم وتاسم وسك نظيس برهة وقت يوم وسي مقاسع كرم الني كروراول كامناسب الفاظير إدرمناسب بنك كساتها عراف كرتي بوسة احساس كناه كرسب سے اسفل درج بر يہنے كئے بن مركب صورت حال سامنے اللہ عنے توالی ایک دوسراراگ سارے نفس کا ترکید کرنا ہوا ہیں ہے گیا ہو سے بالانر اے جانا ہے اوراس روحانی دنیا سے جا ملآنا۔ ہے جہاں کی پراعتمادا ورسکے واہ یم علنے کا عربم موجود ہے۔ اس کی ظیس اسمانی شہادت کی ترجمان ہیں۔ برموضوع اس کے دواموں كے مكالموں من جي آنا ہے ۔ الميك كاكمال يہ ہے كددہ شاعران سيكنيك كے درايير بين تہادت كى منزل سے كر اركر دوماينت كى مزل ميں اے جانا ہو يدرا فتسكل ور دشوا رضر در كرد بيم اس كانوس مواية مین نوده سیرهی مان ادرکشاده معلوم موتی مے ادر میں محسوس مقا ہے کہ شاعری حزبات ادر نفس کی اصلاح کا بڑا ہی دلکش اور قابل فیول درامیر ہے۔ اس کی نظیس بظاہر رسی تربہ سے بهسرى مبرلكين سينرسى يا دسي الزاس دبن شعور سينعلق ركفنا ہے جوہر سيار تحض ميں يا يا جاتام الميت الني شاعرى ك دريع جديد دورك إس دبني شعور كي كوناكون الجنول كوسل لا تا ہے لیکن ہم ان الجھنوں میں تھنیں کرنہیں رہ جاتے بلکدان سے باہر سکلنے کاراستہ تھی ساتھ ساتھ دکھائی وتیاہے اور ہم شاعری کے جادوسے اسے کا حسل می کر لیتے ہیں۔ الميت ونكرتكينيك اورفادم بربهت دوردنيا ماسك يفلط فهى اوباكى بك موصنوع یا اصلاح کاکوئی خاص تصوراس کے پاس نہیں ہے لیکن وہ اِن شاعروں سے بالائر مع جومرت اصلای خیالات کوشعر کام امریها کرحی شاعری اداکرتے ہیں۔ اس کے بہان وصوع خودنيكنيك بن جالم اورمب تي ليقي مل سامخ ألمية توتيكنيك خود روسلم "بن جاتى مي

# الميس كاأدبي مقنام

الميك كم التيكنيك من عقيد سيدا مونيوالا وش وجدب موجدت - خودرم فارم ك مزاج بن رسى بى مونى مع ده ميس احساس كاس درج يرك جانا مع جها لاحراق صدّب مل كواكي موجاتے ہيں اس كى شاعرى كى جويں اپنے دور ميں ہم ليکن اس كى شاخيں آفاق ميك بلي ہوئ ہیں۔ یہی وج ہے کوالمیٹ کی شاعری کا انرز کانے کے ساتھ کم نہیں موگا۔ سکی شاعری س ده جيك كنهيس موديبل نظر مي ميلين طرف متوة كرا بكرسيخ موتول ي فصوص يك لهك سے بتدارین صرف جہری مناز ہوتا ہے ادرجیے جیسے وہ اسے پر کھتا جاتا ہے دیسے نیا تقریت بیل ضافم ذاجا آیا ہے یہی تصوصیت اسکے دوام ک ضامن ہوستاءی کے ساتھ ساتھ المبیط کی تفید بھی سی لے اہم رسکی کراسے دیاہے ہیں اسکی شاعری کو مجھنے میں مدولتی ہے اس وقت اس کے تنقيدى خيالاتكى ياميت ككوئى اليماتنفندى فمون بنيوالميك ذكرا والحامكان بهي بوار منتلف شاع در كے الب ميك كى رائے ہما سے لئے فابل فبول بہو يا نہونكي عم اصواد ل يواسكى إيد والى فدرون سے جاملتی ہے اردیتی خائق کو جَدير طرائق براس طرح بان کرنی ہے کہ وہ ترصوت آج بلکہ آسند میں اہم رہی نفیدادرشاعی کے درائی لیسے ہیل دب كا وہ راسنہ دكھا ناسے سے بھٹك كرلوگ أدب برائے ادئب اورا رہ برائے زنرگ کے دائر المی سُط کئے تھے اور کے نتیج میں شاعری انو بالکل ٹریکنیڈا ، وكرره كئى تقى يا بعرطرزاداك عام اصولوں كي نحتى سے بابند الميط كي شاعرى اس بات كا تبوت مركا وكي بھی الگ فدریں ہی جواعلیٰ مارج برہینے کرتمام علوم کی اعلیٰ ترین فدروں سے ہم آ ہنگ ہوجاتی ہیں۔ يها منجكر يمى أدب اكب بى رسباب اوراين فصوص ميكنيك اورفارم كے دريع وبسابى اثر ميدا كرنا ي حبياً مذهبي عل مع ببدل مق الم جهال مام نظر إنى اورعملي قدري مل كراك موجاتي من \_ المبيك كامتال برخيدادب كيلي مشول راه بي وهمين تناناب كم مظيم دب كاكام بري ده زندكى سے اس فارم الن كر ہے س اس زندگى كا بورالورا نقشہ صح صحح الرائے، جونبطا بردقت دراتعانی ہو گر فوت تخیل کے دربعہ آفاتی قدروں سے ہم کنار موجائے اور میا کیا سیاسبن ہے جواسی تنفتید ا درست عری دونوں کوم اسے لیے وائی قدر وقیت کا حامل نبادتیا ہے۔

# دوسراحصه

ابلیط کے مضامین الیٹ کے چوداہ برای الدعبد آفری مفتاین

# شاعري كاسماجي منصب

اسمضمون كاعنوان كه السليم كرمختلف وكراس سے مختلف جيزي مراد لے سکتے ہیں ۔ اس لئے معذرت کے ساتھ پہلے یہ بات واضح کرتا ملوں ک یں اس سے کیا کھم اونہیں لیتا آگ بھریہ تباسکوں کہ دراصل اس سے میری مرا كيا ہے جب ہمكى چيزكے منصب كے بائے ميں گفتگوكرتے ہي توہم فالب يہ سوجة بي كراس دراصل كيابوناجاسية اورينبين سوجة كراس فابتك كاكي كياب اوركيا كي كرتى دى م سيد دراصل ايك الم فرق ميلين فالحال میرااراده اسموضوع یرگفتگوكرنے كانہيں ہے كه شاعرى كوكياكراچاہتے ؟ ده اوگ جویہ تباتے ہی کہ شاعری کوکیا کرنا چاہتے ، خاص طور پرجب وہ نو دینا عربی ہول توعام طوریران کے دہن میں اس مخصوص شاعری کا تصور ہوتا ہے جورہ خود لكهفاچا ہتے ہيں۔ يہميشه مكن ہے كمت قبل ميں شاعرى كامنصب سے مختلف ہوجوماصی میں اس کا منصب رہاہے لیکن اگریہ بات صیحے ہے تومنا سب ہے کہ بہلے یہ طے کرنیا جاتے کہ آٹر ماضی میں (ایک دوریس یاکسی دوسرے دوریس ، ا يك زبان ميں ياكسى دوسرى زبان ميں اورساتھ ساتھ دنيا بھرسى)اس كاكيا منصب رہاہے۔ میں ٹری آسانی کے سائند لکہ سکتا تھا کہ بیں خود شاع ی کے ماتھ

#### شاعرى كاساجي منصب

کیا عمل کر اہوں اور میرے ذہن میں شاعری کا خود کیا تصور ہے۔ اور مجریہ اللہ کریں آپ کو ترخیب دینے کی کوشن کر اکر در حققت یہ وہ چرہ ہے جے ماضی ہیں تمام اچھے شاعوں نے اپنی شاعری میں برتنے کی کوشن کی ہے اوراگرا نہوں اسے نہیں بر آتو انہیں برتنا چاہتے تھا۔ یہ بات دوسری ہے کہ وہ بورے طور پراس میں کا میاب نہیں ہوسکے ہیں اور شایدا س میں ان کا کوئی فضور بھی نہیں تھالیکن میرافیال ہے اگر شاعری کا دا ور بیاں شاعری سے میری مرا دساری بری شاعری میں میں کوئی ساجی کہ منعب نہیں تھا تواس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ متعبل میں بھی اس کا کوئی منعب نہیں ہوگا۔

جبین ساری غطیم شاع ی کا ذکر کرد با ہوں تواس سے میرا مطلب بہ بہ کم میں اس موضوع کے دوسر سے بہاؤلط انواز کردول جی بہلے ختلف تسم کی نشاع ک تعلق سے بحث کرسکتا تھا۔ یہاں یہ کیا جا سکتا ہے کہ پہلے ختلف تسم کی نشاع ک بر بھیے بعد دیگرے افہار خیال کیا جائے اور بھر برخسم کی شاع ی برسماجی منصب کے تعلق سے اس عام سوال کم بہنچ بغیر کہ خودشاع ی کا بحیثیت شاع ی کہ باری باری باری بحث کی جائے۔ یس بہاں شاع ی کے عام اور مخصوص منصبوں ہے اری باری باری بات بول تا کہ یہ بات واضح ہوجائے کہ دہ کون سے بہلوہین جو برسم رکوشنی نہیں ڈال سے بہن اور جو بھار سے موضوع سے خارج ہیں۔ بوسکتا ہے بہر شاع ی میں ارادی اور شعوری طور پر شاجی مقاصد ہوں۔ شاع ی کی ابتدائی اور گئیت والے ایس نظری میں بیمقصد اکثر بائکل واضح نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر قدیم زمانے کی دُصوٰ ل اور گئیت ور اس زمانے یں علاج معالجے کا کام رباحاتا تھا ، جا دو ٹولئے اور سے کا علاج کیا جاتا تھا اور جن مجونت آبار سے جاتے تھے سے شاع ی اور ساتے کا علاج کیا جاتا تھا اور جن مجونت آبار سے جاتے تھے سے شاع ی

#### شاعرى كاساجى منصب

ابتدایس ندمی رسموں کے لئے استعال کی جاتی تھی۔ اب بھی جب کوئی ندمی گئے۔

بھی گایا جاتا ہے توہم شاع کی کو محضوص شاجی مقاصد کے لئے استعمال کرتے نوائے ہیں۔ رزمیدادر ساگا شاع ی کی ابتدائی تخلیقات میں بھی یہی اثر موجو دہوگا کہ جو بعد بین تاریخ بن کرصرف فرقد دارا نہ تفریخ طبع کے طور پر زندہ رہا ادر ہم کئے ہمنچا تی حریک نہاں کے دجو دیں آنے سے تبل ایک با قاعدہ شاع ی ایسی ضرور ہی ہوگی جو ذہن انسانی کی یا دداشت کے لئے بہت مفید تابت ہوئی ہوگی۔ زیادہ ترتی یا فت ساجوں میں ، جیسا کہ قدیم ہونان کا ساج تھا، شاع ی کے سر ساجی مقاصد بہت نمایاں طور پر نظرات نے ہیں۔ یونان کا ساج سے نہ نہ ہی رسم ور داج کی کو کھ سے جم نمایاں طور پر نظرات نے ہیں۔ یونان ڈراجے نے خرجی رسم ور داج کی کو کھ سے جم نمایاں طور پر نظرات نے ہیں۔ یونان ڈراجے نے خرجی رسم ور داج کی کو کھ سے جم اور تہمی اور تہی خرجی سے نہوار دوں کی نشاع ہی ساجوں اور سے نہ بیڈاری ، نظیں بھی ساجی نقریبوں اور تہموار دوں کی ذریعے بی بڑھی ہیں۔ شاع ی کا ایک ایسا وی تا می کا ایک ایسا ڈھانچہ نیار کر دیا جس کے ذریعے محضوص تسم کی شاع دی سے جامعیت بیدا کی جامعیت کی دو کھی جامعیت بیدا کی جامعیت کی خراح کے دو جو کی کو کی کی جامعیت کی جامعیت کی در بید می خراح کے دو جو کی کو کر کے دو کر بید کی کی کی کی کے دو جو کی کو کی کی کی کی کر کے کی کی کر کے کی کی کر کی کر کے کر کے کر کی کر کی کر کی کر کی کی کر کے کر کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کر کی کر کر کی کر کر کی کر کر کر کر کر کر

#### شاعرى كاسماجي منصب

ہی لیکن یہ بات ہارے زملنے میں اب نامکن سی ہوگئی ہے کہ کا شدکاری کے ما رہے میں ایک ایسی مفید کتاب کھی جائے جوزان معلومات کے ماسوا) اعلیٰ شاعری كالمؤنه كيى مبنى كرتى مو-اس كى ايك دج توييد عدك يفعمون نرات خود صددره يعيده ا درساً شفك موكيلها وردوس يركه اب اس سيلتف، رواني اور عدى كے سُاتھ نٹریں زیادہ بہتر طور پر بیان كیاجا سكتا ہے - شاب ہم بيكر سكتے ين عبيه كدروميون في كيا مقا ، كم علم بخوم وعلم كاننات بررسًا في نظمي فلمبند كردين - السي فلموں كى جگرجن كامفصد واضح طور يرمعلومات عامم بهم بہنجا ماہو مقا، اب نرنے لے ای ہے۔ ناصحانہ شاعی میں رفتہ رفتہ یا توصرف احلاق درس کی شاعی کے محدود ہوکررہ کی ہے یا ہمرایسی شاعی تک محدود ہوگئ ہے جن كامقصدمعتنف كے سامنے يہ ہوتا ہے كہ دہ اس كے درابعرائي يراضے والوں کوکسی خاص نقط منظری طرف مائل کرے۔ اسی کے اس بیں بڑی حدیک ده عفرشال موكيا ب جي عام طوريط نك نام سيموسوم كياجاً لمه جالاً كم ایسے میں یہ بات میں قابل توجہ ہے کے طنز کا دامن بیرودی اورا دبی مسخر (برتشک) كے ساتھ وابت ہے جن كامقعد منيا وى طور ترسخوا ورول لكى يداكر المع ورائران كي فطيس شرحوس صدى بي ان عنى بي طبر تجهي جاتى تقيس كران كامقصداك جیزوں کامضحکاڑا ا متحاجن کے قلات وہ تکھی کئی تھیں۔ ساتھ ساتھ ان کا ال معنی میں ناصحانه مجی به تراتھا کہ وہ اپنے بڑھنے والوں کو مخصوص سیاسی اور سُماجی نقط نظری ترغیب دلاتی تغییں - اس مقصد کے حصول کے لئے دہ متبلی طريقي بمى استعال كرتے تھے جن يك عقيقت كو تقته كها ن كے روب ين بين کیاجاً اتھا۔ دی ہائنڈانیڈدی پنتھر (The Hind and the Panther) اسقسم کی اہم ترین نظموں میں سے ایک ہے جس کا مقصدانے بڑھنے دالوں کو اسطرت

#### شاعرى كاساجي منصب

راغب کرنا تھاکہ سپّائی کلیسائے انگلستان کے بجائے کلیسائے رقوم کے پاس ہے۔ انیسویں مہدی میں شیلی شاعری کا بڑا حقد ساجی اور سیاسی اصلاحی جوش وخروش سے قوت حاصل کرتا ہے۔

جہان کہ درامائی شاعری کا نعلق ہے اس کا ساجی مقصداب کے اس تعمر کا ہے جو خود اس کے سانھ مخصوص ہے۔ آج جو شاعری کھی جاتی ہے وہ زیا دہ تر تنہائی میں بڑھنے کے لئے ہوتی ہے یا بھر زیادہ سے زیادہ ابک مختصری مجبت میں با واز بلند بڑھنے کے لئے ہوتی ہے۔ اس طرح اب لے دے کہ ڈرامائی شاعری رہ جاتی ہے جس کا مقصد فوری طور بران لوگوں کی بڑی تعداد برجت ای اثر بیدا کرنا ہوتا ہے جوالی تختیلی قصے کو اسٹیج پر دیکھنے کے لئے جمع ہوتے ہیں۔ اثر بیدا کرنا ہوتا ہے جوالی تختیلی قصے کو اسٹیج پر دیکھنے کے لئے جمع ہوتے ہیں۔ درامائی شاعری اس طرح دو سرے اصنا ب شاعری سے مختلف ہوتی ہے اور چونکہ اس کے بنیادی قوانین منصب اور مقصد کے اعتبار سے وہی ہیں جو وڈر اے کے ہیں اس کے بنیادی قوانین منصب اور مقصد کے اعتبار سے وہی ہیں جو وڈر اے کے ہیں اس لئے یہ ڈراے میں ضم ہوگئی ہے۔ اور یہ بات کہ درامے کے خاص ساجی منصب اس لئے یہ ڈراے میں ضم ہوگئی ہے۔ اور یہ بات کہ درامے کے خاص ساجی منصب کیا ہیں فی الوقت میرے موضوع سے خارج ہے۔

ابجہال کک فلسفیانہ شاعری کے خاص منصب کا تعلق ہے تواسے بچھنے

کے لئے ضروری ہے کہ درا تفعیل کے ساتھ تجزیر کیا جائے اور تاریخی اعتبارسے اس

پرروشی ڈوالی جائے میراخیال ہے کہ میں نے اس بات کو واضح کرنے کے لئے کہ ہرنوع
کی شاعری کا خاص منصب سی دوسم سے منصب کے ساتھ وابستہ ہے شاعری کی کا فی
قسموں کا ذکر کہا ہے ۔ مثال کے طور پر فورا ائی شاعری کا منصب اس کے نفر فیمون کے ضب

ہے معلومات بہم پہنچ نے والی ناصحانہ شاعری کا منصب اس کے نفر فیمون کے ضب
کے ساتھ وابستہ ہے ۔ فلسفیانہ ، فرجی سیاسی اخلاقی ناصحانہ شاعری کا منصب خیلے فی نامی استان کی کا منصب اس کے ساتھ وابستہ ہے ۔ یہ ہوسکتا ہے کہ کہ ساتھ وابستہ ہے ۔ یہ ہوسکتا ہے کہ کہ ساتھ وابستہ ہے ۔ یہ ہوسکتا ہے کہ کہ ساتھ وابستہ ہے ۔ یہ ہوسکتا ہے کہ کہ ساتھ وابستہ ہے ۔ یہ ہوسکتا ہے کہ کہ ساتھ وابستہ ہے ۔ یہ ہوسکتا ہے کہ کہ

#### تناعرى كاسماجي منصب

اس قسم کی شاع م کے منصوبوں پر توغور کرلس لیکن شاع می کے صل منصب کا سوال پھر بھی وہی کا دہیں سے کیونکہ بیساری جزی عمر کی کیسانونٹریس سیان کی جاسکتی ہیں۔ اس بحث كوآكة برهانے سے يہلے ميں يہ جا بتا ہوں كم ايك اعراض كاجواب مي امجى ديبا چلون جريبان كياجا سكنايد يعض اوفات لوك بأكليس شاعى كوص كحيات كوتى مقصد مواسع سك وسنبك نظرس دعجيت بب متال كے طور يرابيي شاع ي بي شاع کسی ساجی، اخلاقی، سیاسی یامذ بهبی نظریه کی تبلیغ کرر با مورایسیمیں وہ لوگ پر ب كيني يرتعي النهبين كرته كداليي شاءي شاءي مي نهين رتبي اگروه السي محضوص نظريات كا اظباد كردبى مع جوانهين البسند بي برخلات اسكيك لوك ايس برحن كاخب السب كراليي شاع ي شاعري موتى ب كيونكراس بي ايدايسے نقط نظر كا الهارم و تاہے جے وہ پسند کرتے ہی میں بہاں یہ نبانا چا ہتا ہوں کہ یہ سوال کہ آیا شاعرایی شاعری كوكسى سُماجى روتيے كى تبليغ يا مخالفت كے لئة استعمال كرد باہے بدات وداتنا اہم نہیں ہے میکن ہے جب شاعرکسی خاص لمحہ کے مقبول رویتے کواپنی شاع ی میں ش كررا موتوا يسييساس كى خراب شاعى كمى عارضى طوربرمقبول موجائ يبكر قيقي شاع ی کامعیاریہ ہے کہ وہ کسی رویتے کی عام مقبولیت کے بدلنے کے بعب دمجی زندہ رہتی ہے بلکہ بہاں مک ہوناہے کجب اس مستلم کسی کو ذرہ برابر بھی دمیری ندرہ جس برشاع نے برجیش طریقہ پراپنی شاعری کی بنیا درکھی تھی ، اس وقت بھی اسکی شاعری یں وہی توانائی اوروہی تازگی برفرار رہتی ہے۔ کک رسی سے ک نظم آج مجی عظیم شاعری ہے حالانکہ طبیعیات اور بخوم کے وہ تصوّرات جواس نظمیں يين كے كئے ہن اب بالكل غلط أبت ہوكر كم ل كئے ہيں ۔ اس طرح دراكدن كى شاعرى كو مثال کے طور پر بیش کیا جاسکتا ہے حالا نکرسٹر ہویں صدی کے حیاسی اختلافات اور تنازعا سے اب ہمیں کوئی رکیسی نہیں ہے۔ اس کی مثال بالکل اسی سے جیسے عہد ماضی کی کوئی

#### شاءى كاسماجي منصب

عظیم نظم مہیں اب بھی اسطرح مترت بہم بہنچاتے حالا کرنفر مفمون کے اعتبار سے اسے اسے نثریں کہیں بہر طور بریش کیا جا سکتا ہے۔

اباگرہیں شاعری کے بنیادی ساجی منصب کوتلاش کرنا ہے نوضروری ہے کہ
پہلے اس کے زیادہ کواضح منصبوں پرنظر البی ۔۔ وہ منصب جبہیں نساعری ہیں ہینہ
پین نظر رکھنا چا ہیئے بمیراخیال ہے کہ شاعری کا پہلامنصب جس کے بالے بیں ہم قیب
کے ساتھ کہ سکتے ہیں بیر ہے کہ وہ مسترت بہم پہنچائے ۔اگر آپ جمہ سے بیسوال پوھییں
کریمسرت کس قسم کی ہوگی نواس کا جواب میرے پاسس صوف یہ ہے کہ اسی تسم کی مسترت
جوشاعری ہمیشہ بہم پہنچاتی رہی ہے ۔ اس جواب کی وج بیر ہے کہ اسی کے علادہ اگر کوئی
اور جواب دیا جائے گا تو وہ ہیں جالیات اور آرٹ کی ما ہمیت کے عام مسللہ کی طرف
کا فی دور لے جائے گا۔

#### نشاع ي كاسماجي منصب

سائف ساتھ،مسترت کے ماسوا، ہم اس فرق کوبھی محسوس کرنے ہیں جوشاعری ماری دندگی میں پیداکرتی ہے۔ ان دونوں تا ترات کو بیدا کتے بغیرشاع ی شاع ی نہیں ربتی مهماس بات کونومان لیں گے سکن سانھ سًا تھ کسی لیسے میلوکونظرانداز کر بھی کے جواخاعی طور پرشاع ی بواسے ساج کے سامنے لاتی ہے۔ بین اس بات کو دسیع تر معنی بن استعال کرر ایوں کیونکہ میراخیال ہے کہ ہر فوم کے یاسلی شاعی ہونی جلہتے اور برشاعری نرصرف ان لوگوں کے لئے ہوجواس سے تطف ا مدوز ہوسکتے ہیں کیونکہ ایسے لوگ دومری زبا بوں کوسیکھ کران کی شاعری سے تطعن الذوزم وسکتے ہیں۔ بلکہ اسی شاعری جس کا اثر بحیثیت مجموعی سالیے معاشرے پر سری سکے۔اس بات كامطلب يه موكاكه أس كااثران لوكون يريمي يرك كاجوشاعرى سے لطف اندور نہیں ہوتے ۔ میں اس میں ان لوگوں کو تھی شامل کرتا ہوں جوا پینے قومی شاع وں کے امون كسي بهي ما وافق موتيم وادري اس مقاله كاصل موضوع بـــــ ہمارامشاہرہ ہے کہ شاعری اس اعتبار سے دوسرے فنون سے مختلف فن ہم كبونكراس كى قدر وفيمت شاعركى ابنى توم اور زبان كي ليتح بهوتى باوراسكى يابت كسى دوسرى فوم يازمان محيلة نهيس موتى - بربات درست به كرموسيقى اورمعتورى بھی اپنے ا ذرمقامی اورسلی خصوصیات رکھتی ہیں لیکن ان فنون کو سمحفے اورسراہیے كى مشكلات دوسرى فوم كے افراد كے لئے نسبت كم ہوتى ہى - برخلات اس كے یه بهی درست ہے کرنٹری تحریریں بھی اپنی ہی زبان میں اہمیت رکھتی ہیں اور یہ اہمیت ترجمه بن صائع بوجاتی ہے بیکن ہم سب یا محسوس کرتے ہیں کہ ایک ناول کا ترجمہ برشصة وقت مم اس كى اس الهميت كومبهت كم ضائع كرتيم يسكن كسى تعلم كاترج برصة و تن مماس الميت اورقدر رقيمت كورى حد تك كنوافيت من اورجهال ككسي منقك تحريركا تعلن مع بم ترجي بن تقريبًا كي يحيى ضائع نهين كرتے اورسارى بات جوں كى وق

#### شاوى كاسماجي منصرب

دوسری زبان مین منتقل موجات ہے۔ اب رہی یہ بات کہ شاعری نتر کے مفالمین کبیں زیادہ مفامی زنگ رکھتی ہے نواس کا اندازہ پورپ کی زبانوں کی اریخ سے كباعا سكتامي - ازمنة وسطى سے كے كركتى سوسال ك لاطينى زبان فلسف، دينيات اورساتنس كى زبان دى مخت تلف قومون مين ابنى زبان كوا دبى طورير استعمال کرنے کی تحرکی شاغری سے شروع ہوئی ا در یہ بات بالکل فطری معملوم موكى اگريم اس بات كوسم دسي كرنشاع ي كاكام نبيادي طور براحساس اور جذبه كانطهاله م واسب ادر برکداحساس وجدب مخصوص موتاسی سی برخلات رخیال عام منوا مے کری غیرز مان میں سوخیا بخفا بداس زمان میں محسوس کرے کے نسبتاً اسان ہے اسی لئے کوئی فن مجفا بدمشاعری کے آئی شدّت کے ساتھ قومی مصوصیات کا حامل نہیں ہوا کسی قرم سے اس کی زبان جینی جاسکتی ہے! سے دہایا اور کیلاجاسکتا ہے اور مدرسوں میں کوئی دوسری زبان بالجرس تط کی جاسکتی ہے لیکن نا وقعے کراس فرا كوسى زبان مي محسوس كزان سكها ياجائے أس وقت كس يراني زبان كى بنے كن بنيس كى جاسکتی اور بیزر مان شاعری کے دربعیر حجواحیاس کا ذرائه البالیم سے دوبارہ طاہر ہونے لگے گی ۔ ہیں نے اتھی اتھی نئی زبان میں محسوس کرنے کا ذکر کیاہے ۔ اس سے میرا ننشار نی زبان سی عرف احساسات کے اظہار سے ہی ہیں سے بکاس سے ہیں داده مے -ایک حیال جکسی دوسری زبان بی اداکباگیا مع علاً دہی خیال ہاری انی زبان بس اداکباجاسکتا ہے سکن جہاں تک احساس یا حذبہ کا نعلق ہے وہ اسی زبان کے سأته مخسوص مواسب اوركرى دوسرى زبان بب اس طور برا دانهبس كياجاسكما كمازكم كسى ايك برونى زبان كواجى طرح سيكف كاسبب بيه مؤلا في كمين ايك مي كالمرشى شیصیت کی ضرورت برتی ہے اوراین زبان کے علادہ کسی دوسری برونی زبان کونہ سیکھنے کا ب به ہے کہمیں سے زیا دہ زمخلف شخص نبنانہیں چاہنے۔ ایک برترزبان کوسٹ ادہی

# شاءى كاساجى منصب

عمم كياجا سكتاب جبتك كران لوكون كابئ فلع تمع نه كرديا جاست جواس زبان كو برلتے ہیں بجب ایک ربان دوسری زبان سے سبقت نے جانے لگی سے نرعام طور براس کی ایک وجریہ بوتی ہے کہ وہ زبان ایسے فوائد اپنے اندر رکھنی ہے جواسے اسکے بڑھاتے ہیں اورجونه صرف اپنے اور غیرمہ ذب زبان کے درمیان براعتبارفکر وسعت ور نطافت افهارا عميازركفي ہے بلكاحماس كے اعتبالسے بھى بلندورج ركھتى ہے۔ اس طح جدبه اوراحساس وم كى مُشترك زبان مين بهنري طوريرظام روتك ہیں ۔۔۔ ایسی زبان جو تمام جاعتوں اور طبقوں میں مشترک ہوتی ہے، اس زبان كا وصائح، آبنك ك اور آواز ، محادرة زبان اس توم كي شخصيت كا اظهاركرتي بي جواس زبان کوبولی سے یحب میں یہ بات کہنا ہوں کرنٹر کے بجائے شاعی میں جزرہا حاس كا اظهار مواعد نواس سے مرانستار بنهي سے كستاءى ميكسى دينى عنى يضمون كى ضرورت بى بى ہوتی پاید کر کتر شاعری کی بنسبت بڑی شاعری میل تھم محمعنی کنجائش کم ہوتی ہے لیکن اس وصوع برادر تحقیق کرنے معنی مونکے کمیں اپنے فوری مفصدسے دورم طبحاؤں گا۔ اس لے سب كويها ن تفق سم كريس اس بات كوتسلم كئ ابنا مول كرم رقوم اليفي عمين ترين حماسا کا شعوری اظهارا بنی تربان کی شاعری میں کرتی ہے اورکسی دوسر بے فن یا دوسری زبانوں کی شاعری میں اسے پر جزنہیں لمتی نکین اس کا مطلب پر نہیں ہے کہ فیقی شاعری صرف احساسات مک می محدود بوتی ہے کو جنہیں سرخص پیجان اور سمجوسکتا ہے۔ ہیں چاہیئے کرہم شاعری کو صرف مقبول شاعری تک محدود مذکریں۔ یہ بات کا فی ہے کہ تجانی توم میں زیادہ لطیف اور مہلووار لوگوں کے احساسات اوریادہ سیدھے سادے اور نامختہ الوكول كاحساسات كادرميان مشترك قدربوتي مصاوريم شترك فدران كاليخ معيارك ال لوكول ينهب يا ن جانى جوكونى اوردومري زبان بولي سجب كونى تهديب صحت مندم وتی ہے توبرے شاع کے باس اپنے ہم وطنوں کیلتے تعلم کی ہرسطے رہ کہنے کے

## نناءى كاسماجى منصب

ئے کھے نہ کھے صرور مونا ہے۔

ہم كرسكتے ہي كرشاء كے رىجىتىت شاع) فرائهن قوم سے بالواسط، وتے ہي۔ اس کابراہ راست فرص تواس کی اپنی زبان سے ہوتاہے --- ایک تویہ کہ وہ اُسے محفوظ ر کھے ، دوسرے بیکرا سے آ کے بڑھائے اور نزتی دے۔ اس بات کے اظہارسے كرودمر الوككيامحسوس كريمين وهانهين زياده باشعور سباكران كاحساسات كوبرتماجانا ہے ادرانہیں ان احساسات سے جودہ بہلے سے محسوس کرے میں 'ادرزیادہ باخر کردیتا ہے ادراسطے انہدیل کی اپنی ذات سے بھی زیادہ باخبر کرد تناہ لیکین صرف بہی مہیں ہے کہ وہ دوسروں مقابے میں زیا دہ باشعور شخص ہو اسے ۔وہ انفرادی طور ریدد وسرے لوگوں تنی کہ دوسرے شاع وں سے بھی مختلف ہو آلہے اور شعوری طور پر اپنے پڑھنے والوں کوان احساسات سے روشناس کرا دنیا ہے جواس سے پہلے ان کے تجربے بین بہیں آئے تھے یہی وہ فرق ہے جوا کی سُنکی یا یا گل اور حقیقی شاع میں موناہے۔ اول الذکر کے باس ایسے احساسا موسكنة بن جويالكل الحيوتيم وليكن جن مي كوئي دوسرا تنركب نهيين موسكنا اوراس لية بے كار بس مِوخرالذكرا دراك واحساس كى ئى شىكلىن ئلاش كرتا ہے جن بى دوسرے بھی تسریک ہوسکتے ہی اوران کے اظہارسے وہ اپنی زبان کونز تی دنیا ہے۔ اسے مالا مال کرا ہے اوراس کے ذخار میں اضافہ کرناہے۔

ایک توم اور دوسری توم کے درمیان احساس کے اس نیم محسوس فرن کووافع کونے

کے سلسلے میں ہیں نے بہت کچھ کہا ہے اور ہیں نے اس فرق کو بھی واضح کرنے کا کوشش کی

ہے جوان مختلف زبانوں میں ہوتا ہے اور جس کی مددسے وہ نشو و نمایا تی اور جرا کجر فی ہے۔

میکن صرف یہی نہیں ہے کہ لوگ مختلف متعامات پر دنیا کا تجربہ مختلف طریقے سے کرتے ہی ملکہ وہ مختلف نانوں میں مختلف تسم کے تجربے سے دوجار ہوتے ہیں۔ فی الحقیقت ہال مشعور وا دراک بیسے جیسے ہما سے گردومیش کی دنیا بدلتی جاتی ہے وجھی برلنار شاہے۔

# شاعرى كاسماجي منقسب

منلاً اب ہارا شعور وا دراک وہ نہیں ہے جوجنیوں یا ہندوں کا تقابلہ وہ اب ویسائی نہیں ہے جیا کئی سوستال تبل ہا ہے آیا رواحبداد کا تقا۔ یہ دیت بھی نہیں ہے جیا ہلاہے اب وا وا کا تقابلہ کہ ہم خود بھی وہ شخص نہیں ہیں جو ایک ستال پہلے تقے۔ یہ بات توخیرواضح ہے لیکن جو بات واضح نہیں ہے یہ ہے کہ ہم خود کمنا بندنہیں کر اسکتے بینیتر تعلیم یا فہ لوگ ابنی زبان کے عظم مستقول یو نواہ انہوں نے ان کو پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، ایک قسم کا فی کرتے ہیں، یہ بات بالکل ایسی ہی ہے جیے وہ لین ملک کے دو سرے استیادات پر فی کرتے ہیں ، یہ بات بالکل ایسی ہی ہے جیے وہ لین ہیں جوات خاہم ہوجانے ہیں کہ می کہا دان کا حوالہ سیاسی تقریروں ہی کہا ہے ہیں ہیں جوات خاہم ہوجانے ہیں کہ می کھا دان کا حوالہ سیاسی تقریروں ہی کہان ہے کہاں ہیں جوات خاہم ہوجانے دہیں اور خاص طور پر بڑے سنعرار نہیں توان کی زبان دوال ہاں بڑے مصنفین ہیل ہوتے رہی اور خاص طور پر بڑے سنعرار نہیں توان کی زبان دوال ہر برجونے لگے گی۔ ان کا کلچر زوال پڑیہ ہونے لگے گا اور شایر کسی توی ترکی چریں جذب ہو کر

ایک اوربات یہ ہے کا گرہا ہے یا ساپنے زبانے کا دندہ ادب نہیں ہوگا توہم افسی کے ادب سے بھی سکار ہوکررہ جا یک جب نک ہم اس سلسل کو برقرار دکوری کا ماضی کا ہما را ادب بھی ہم سے دور سے دور تر ہوتا چلاجائے گا اور یہاں تک کہ وہ ہا ہے لئے آننا ہی اجنبی ہوجائے گا جناکسی بجرفوم کا ادب وجراس کی یہ ہے کہ ہماری زبان کسل کیے آننا ہی اجنبی ہوجائے گا جناکسی برقوم کا ادب وجراس کی یہ ہے کہ ہماری زبان کسل برت رہتی ہے ۔ ہما را طولق تر ندگی برلتا رہنا ہے ۔ ہما را ماحل قسم کی ما دی تنبر ملیوں کے دباق رہتی ہے ۔ ہما را طولق تر ندگی برلتا رہنا ہے ۔ ہما را ماحل قسم کی ما دی تنبر ملیوں کے دباؤ کے ساتھ برتنا رہنا ہے اور تا وقت کے جا رہا کو ایسے برقر نے کی صلاحیت رکھتے معمولی اوراک و شعور کو اپنے بخر محمولی قدرت الفاظ کے دراج جوڑنے کی صلاحیت رکھتے ہوں تو ایسے بیں نہ صرف ہما رہ کا طہاری صلاحیت بلک نا پختہ سے تا پختہ جذبات کو فسوس کرنے کی صلاحیت بھی معدوم ہونی تثر دع ہوجائے گی ۔

#### شاعرى كاسماجي منصب

يه بات كوز باده ابميت نهيس ركفتي كركسي شاع كے اپنے مرصف يا سننے والے مياده ئیں ما کم - جوجیز اہمیت رکھتی ہے وہ سے کہ اس کے سامعین کی کم از کم محتصر فعاد برنسل اوربرز لمنے میں موجودرمنی چاہتے۔ تاہم وکھیمیں نے کہاہے اس سے معلاب نكلتا ہے ككسى شاع كى الميت اس كا بنے زمانے كے لئے ہوتى ہے بايك مرحوم شعارى اہمیت ہمارے لئے خم موجاتی ہے اگرہارے پاس ساتھ سانفوزندہ شعرار بھی موجود نہو میں اپنی پہلی بات پر فاص طور سے زوردے کر سے کہنا چا ہتا ہوں کہ اگر کوئی شاع بہت بڑی کے ساتھا پنے سامعین کی کیرتعدا دیدا کرایتا ہے تویہ بان بھی بران جودمشکوک حالات ك طرف اشاره كرتى ہے كيونكر ميں اس بات سے يہ فدشد بيدا مونے لگا ہے كدوه كوئى نى جز بین نہیں کرر باسے بلکہ وہ لوگوں کو وہی سے ر باہے جس کے دہ عا دی ہیں ا در انہیں ا یسے بین ہی چزیل رہی ہے جوانہیں مجیلی نسل کے شاعروں سے لمتی رہی ہے لیکن یہ بات بھی اہم ہے کہ شاع کے اس کے لینے زمانے میں بھی سیمے تسم کے تقور سے بہت سامیمن مزدرمونے چاہتیں! یسے لوگوں کا مختقر سا ہراول دستہ ضروری ہے کہوشاعی کے دلدا ده بون ، جوا زا واندرلیت می رکھنے ہوں اوراینے زیانے سے کھ مقورے مہت آگے بھی ہوں یا بھران میں نیتے بن اور مگررت کو تیزی کے ساتھ جذب کرنے کی صلاحت ہو کلیم کی نستووٹما کے عنی پہنیں ہی کہ شخص کوجا ذیرلا کر کھڑا کردیا جائے۔ یہ یا لکل البی ہی آ موكى جيسے بترخص كوقدم الاكر علي كے لئے تياركيا جائے۔اس كے معنى برموت كمردُور یں چنرایے برگرندہ اوک فرور مونے جامتیں جن کے ساتھ بڑ صنے والول کی وہ مفوص ا ور مركم جاعت موجوزتى طوريراك ا دحنسل سع زياده بيجيد ندمو-ا دواك وشعور کی وہ تبریلیاں اور ترقیاں جربیلے صرف حید لوگوں کے ہان طاہر جوتی ہیں خود بخود رفتہ رفتہ زبان سی رس ب جاتی بی اور محرال کے زیرا تر دوسروں کے بال می نظرآنے لگی ہیں۔ ا در کھر تیزی کے ساتھ مقبول مسنفین کے ہاں آجاتی ہیں جب سرتبرلیاں اجھی طسرح

# شاعرى كاسماجي منصب

جم جاتی ہیں تو بھرا کی اور نے راستے کی ضرورت پڑنے دیگی ہے بر بدر آل یہ کرزی ہوت اور کے باتھوں ہی مرق مفنفین زندہ رہتے ہیں نیسک بیر صبے شاع نے انگری زبان کو شد کے ساتھ متا ترکیا ہے اور یہ اترصرف اس کے نوراً لبعد کی نسل کے شعراء کے ذریعے ہی نہیں بھیلا ہے کیون کو عظیم ترین شعرائے ہال سے بہلو ہوتے ہیں جو نوراً سامنے نہیں اتے اور صدیوں بعد دو مر بے شعراء کو متا ترکر کے وہ زندہ زبان کو سلسل متا ترکرتے وہ زندہ زبان کو سلسل متا ترکرتے وہ کو میں اگر حقیقاً کئی انگریزی زبان کے شاع کو بیسیکھنا ہے کہ وہ این لوگوں کا کہرائی کے ساتھ مطالعہ کو کھیے استعمال کرنے تواس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان لوگوں کا کہرائی کے ساتھ مطالعہ کو سے جہوں نے اپنے زبانے یں لفظوں کو بہترین طریقے پرستعمال کیا تھا اور زبان کو کو کی بیانی بنا دیا تھا۔

اب تک بین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے جس کا از میراخیال ہے شاعری

بریر آئے اور جیے یوں کہا جا سکتا ہے کہ کچھ وصد بعد روزم ہی زبان پراس کا افر پرلے

ملک ہے اور اوراک و شعور بین فرق آنے لگتا ہے سیاج کے سابے افراد کی زندگیوں ،

مسار سے طبقوں اور ساری قوم پر خواہ وہ شاعری کو پڑھتے اور اس سے لطف اندوزئونے

موں یا نہ ہوتے ہوں افر پڑنے لگتا ہے۔ در حقیقت شاعری کا افر حد درجہ دوررس ہوتا

ہوں یا نہ ہوتے ہوں افر پڑنے لگتا ہے۔ در حقیقت شاعری کا افر حد درجہ دوررس ہوتا

ایسی ہے جیسے صاف وشفاف آسان میں کسی چڑیا یا ہوائی جمازی پر واز کا نظری تعاقب

ایسی ہے جیسے صاف وشفاف آسان میں کسی چڑیا یا ہوائی جمازی پر واز کا نظری تعاقب

ایسی ہے جیسے صاف وشفاف آسان میں کسی چڑیا یا ہوائی جمازی پر واز کا نظری تعاقب

اور اس کے بعد آب اسے دُور جاتے ہوئے سلسل دیکھتے رہے تھے نوایے ہیں آپ

اصر بہت دور فاصلے پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور جہاں اس شخص کی نگاہ جسے آب ہا تھا

اسے بہت دور فاصلے پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور جہاں اس شخص کی نگاہ جسے آب ہا تھا

کے اشائے سے باکر دکھا نا چا ہے ہیں دیکھنے سے قاصر رہتی ہے۔ باکس اس طح اگر کی سائے کی اسابے جی دیکھنے سے قاصر رہتی ہے۔ باکس اس طح اگر کی سائے کی نظری کے ہاں بھی جو

#### شاءى كاسماجي منصب

شاعری سے منا تر ہونے ہیں اوران کے ہاں جی جشاعری سے دورکا واسطر بھی ہیں رکھتے یہ اثر نظر آئے گا۔ کم اذکر اس وقت توآپ کو بیا اثر ضرور نظر آئے گا اگر نوی کلجر تندہ اورصحت مندسے کیونکہ ایک صحت مند سُماج میں ہر حصتہ کا دوسرے حصے پرسلسل باہمی اثر برا رہنا ہے اور بہی وہ چیزہے جیے میں ویچ ترین معنی میں شاعری کے سُماجی منصر کیا نام تیا ہوں اور جو اپنی رفعت، زوق ایٹر کے تناسب کے مُطابق ساری قوم کی گفتگو اور شعور و ادراک کومتا ترکزتی رہتی ہے۔

آب كوينهس سوخيا عاسين كمرامطلب يسم كدوه زبان جهم بولت بي استحصو کے ساتھ ہا سے شعرام تعین کرتے ہیں کلچ کا ڈھا پخداس سے کہیں زیا دہ وسیع ، پہلودار ا در سیده چرنے۔ بربات معی حقیقاً اپنی جگه درست سے کہاری شاعری کی خوبی اس بات برمبنى ہے كاس زبان كے بولنے والے اسے كس طور يرستعمال كرتے بي كيونكرا بك شاع کے لئے صروری ہے کہ وہ اپنی زبان کوموا دے طور پراسی طرح استعمال کر ہے ب طرح وہ اس کے اردگر دبولی ماتی ہے۔ اگروہ بن سنور رہی جواسے اس سے فائدہ بہنچے گااگر وہ زوال نیریم ورسی ہے تواسے اس کا بہترے بہتر استعال کرناچاہتے۔شاعری کسی زمان کی خوبصورتی کواکی مدیک محفوظ کرسکتی ہے۔ نه صرف محفوظ کرسکتی ہے باکدو بارہ اصلی حالت بروابس لاسکتی ہے اسے دوبارہ ترتی فینے اورنشوونما یانے میں مدورے سكتى سے اے نیادہ سے یدہ حالات میں البندوار نع اورموزوں ترین الماركا ذراعیہ بناسكنى ہے اور مدید زندگی کے بدلنے ہوئے مقاصد کے لئے اسے درلغ الہاركا اہل بناسكتى ہے اور بيمل بالكل اسطح موتلہ حبطح نيرسيده زلتے بين مواتها يسكن شاعری کا انحصار مراسماجی شخفیدت کے اور و مرے عنصری طح اجے ہم کلچر کے نام موسوم كرتے ہن بہت سے ایسے حالات وعوائل برموتا ہے جوخو داس كے قالوسے بام ہوتے ہیں۔

#### شاءى كاساجي منصب

یہ بات مجھے زیارہ عام تسم کے شمنی خیالات کی طرف نے جاتی ہے ۔ اس بات کے سلسلے بن اب کسی نے سارار ورشاع ی کے نومی اور مقامی منصب پر دیا ہے اوراب ان مشروط كردنيا جابتنا ہوں۔ میں آپ پر میدا نزنہیں مچھوٹرنا چا ہنا كه شاعرى كامنصب اکی قوم کو دوسری قوم سے الگ کرنا ہے۔ کیونکریں یہ بات تسبیم مہیں کر تاکہ اور سے۔ کی مختلف قوموں کے کلیمرا بک دوسرے سے علیادہ رہ کرسیل میول سکتے ہیں -بلاشہای يس ايسى اعلى تهذيبيس ملتى بس حبنول في عظيم فن فلسفرا ورا دب بيداكياب اور جہوں نے الگ تھلک رہ کرنشو ونمایا تیہے۔ اس باسے میں میں کو بقین کے ساتھ نهيں كهدسكماكيونكر مكن ہے كه ان بب سے بہت سى تهذيبيں ايسى بور جوبادى لنظر یس توالگ تصلک نظراً نی بورلیکن درال الگ تصلگ نه بهون دیوری کی ایخ مین به بات نہیں ہے تی کر قدیم اونان تھر کا مربون منت ہے اور تھوڑ ابہت ایشاتی ملکوں کار یونانی ریاستوں کے باہمی تعلقات میں ہمیں ، ان کی مختلف بولیوں اور مختلف اداب خصائل کے باوجود، اہمی اتر نظرا آہے۔ یہ اتر بالکل وبیماہی سے حبیبا یوریے ایک ملک کا دوسرے رملک) پرنظرا آ ہے۔سکن بوری کے ادب کی تاریخ سے یہ بات طسا ہرنہیں ہونی کہ وہ ایک دوسرے کے انرسے آزا درہے ہی بلکہ چیس موما ، وكرا مين سلسل مين ين كاسلسل عادى رماسه اورمرا كيان اين يارى أنه يروقت ا فوقها أبروني الرات سے نئی توت اور توا مائی حصل کی ہے کلیر کے معاملہ مجھن جرد با دیا استبداد كام نهيں حلتا كى كلچركے زندة حاويد مونے كاراز دومرے كلچروں كے ساتھا بلاغ یں مضمرم بیکن اگر بورپ کی وحدث کے ا ندر کلچروں کی علیحد گی ایک خطرہ مے نو بالكل اسى طرح ان كليحرول كى محمل وحدت بھى ابك خطرمه جوان بيس كميسا بيت بدراكردے كى ننوع بھى اسى قدر ضرورى ہے جتنا خود أتحاد ضرورى ہے مثال كے طور پرچند محدود مفاصد کے بیش نظرا کی عالمگیر لنگوا فربنه کا کے سلسلے میں اس پرانٹو

#### شاعرى كاساجي منصب

(Esperanto) يا مبيك انگلش (Basic English) كانام لياجاتا عدادار بہت کھ اس کی موا فقت میں کہا جا آ اے لیکن اگر یہ فرض مجمی کرلیں کہ ساری دنیا کی تورو کے درمیان اباع کا ذریعہ بیصنوعی زبان موجائے توبیات برات خودکس فرالے دھاب ا وركِيكى موكى اليسيمين عالبًا ينوم وسكتا ہے كه كي معاملات من توزبان اپنے مقاصدكولورا كرك ليكن باقى اورمعالمات بس ابلاغ كالكمل فقدان موجائے كالشاع ى ان سب جرول كے لئے ايك كال يادد إن كى حيثيت ركھتى ہے كہ جو صرف ايك زمان ميں اداكى جاسكتى بي اور اقابل ترجم موتی میں۔ایک فوم کا دوسری قوم کے ساتھ دروحانی ابلاغ ان افراد کے نغر کان نهيس محنبول نع كم ازكم المي تعيروان كوسيكه كي زحمت بهي المائي عدا ورجوكم وبين اس قابل موتے ہیں کہ وہ کسی غیرز بان میں اور ساتھ ساتھ اپنی زبان میں محسوس کرسکتے ہیں اِسطرح اگر کوئی شخص دوسری قوم کو مجھنا جاہے تواس کے لیے ضروری ہے کہ دہ اپنی قوم کے اُن ا فرا دکوکھی مجھنے کی کومشرش کریے جنہول نے خودانی زبان کوسیکھنے کی زحمت بھی گوارا ک ہے۔ ضمناً میں یہ بات بھی عض کرا چلوں ککسی دوسری فوم کی شماع ی کامطالد فاصطوریر مفيد مونا بي يين يركه حيكامون كمرزان كى شاعى كى اينى خصوصيات موتى مي بين يمرزان كى شاعى كى اينى خصوصيات موتى مي بين منابل زبان مى بجوسكة بى يسكن اس بات كالكراخ اوريمى عديد في يعفل وقات كرى اين بان كوير هي وفت جي بي مبت الحي طرح نهيس حانمًا تعامسوس كباع كميل سك نزياره كوا وقت مک نہیں سمجھ سکاجب مک میں فیاسے سکول کے مرزس کے معیا رکے مطابق نہیں بڑھا۔ مرامطلب یے کا سے معنے کے لئے میلے مجھے ہرلفظ کے معنی کے بائے یں قین کرنا پڑا اس کے صرت ونحوكو مجھنا بڑا بھركہيں جاكري اس تربايره كوا مگريزي ميں مجھ سكايكن عض اوقات ميں نے محسوس كباب كه شاعرى كركسي حقي كور يصفح وقت جس كاين زجر الهي كرسكما تحاا ورجس سرير لئے بہت سے شکل اور نامانوس الفاظ بھی موجود تھے اورایسے جلے بھی موجود تھے جن کا مطالب يم تهيي به سكتا تعام محيك والبير داضع ورى خيال بابانزكا احساس موابود مرف جهة القابر

#### شاعرى كاسماجي منصب

اکریزی میں جوکھ میں ہے اس سے مختلف تھا اس ہیں مجھے ایک ایسی چیز نظراً فی جے ہیں افظوں ہیں ج بیان نہیں کرسکتا اسب کو تاہم میں نے محسوس کیا کہ میں ہجھے کیا ہوں اور حب ہیں نے اس زبان کو بہتر طور پرسیکھ کراس حصر کو بھر ٹھ ھاتو ہیں نے دکھا کہ میرایہ تا ترفز بین بہیں تھا۔ وہ کو تی الیسی چیز نہیں تھے ج میں نے غلط ہنی ہیں شاعری مان لیا تھا بلکہ وہ حقیقتاً اس میں موجود تھی ۔ شاعری کا معا ما ابیا ہو تا ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتے ہیں۔

مختف ذبا نون کی ملت جلے کی کے مالک کے سنے کا سورو کی حدد کے افرا کی ایسا سوال ہے جس کی طرت ہم شا یک ہم تق طور پر شام کی کے ساجی منصب کی تحقیق و تبجر کرتے کرتے کے ہیں ماسا اس بات کو آگے بڑھا کر فالا مال سیاسی سوالات کی طرت آنے کا ادادہ نہیں رکھا میکن میری اتنی آرزو فرو لیے کہ دہ اوگ جو سیاسی مسائل بڑعور کرتے ہیں ان کو جا ہیے کہ بھی ہی ان حدد میں میں ہور کے ہیں ان کو جا ہیے کہ بھی ہی ماسک میں میں انہار خیال کیا ہے کیو کدایسا کو سیاسی سائل میں دہار نہیں ہوتے کا اور میں بر میں نے اس مقالے میں انہار خیال کیا ہے کیو کدایسا کو کے سیاسا کا میں بات کا میں دہاں دار جو ہمیشہ معقول اور مرمل نظر نہیں آتے لیکن نہ ہی تھا تھی کہ ایک ایک جا ہی جا رہی ہیں اور جو ہمیشہ معقول اور مرمل نظر نہیں آتے لیکن نہ ہی تھا تھا بھی سیاسی ہوتے ہیں اور جو ہمیشہ معقول اور مرمل نظر نہیں آتے لیکن نہ ہیں کو ایک ایک ایماسکت ہے ایس کو تربی کی متو ان اور مرمل نظر نہیں کر سیاست کے ایس کی متال بالکل ایسی ہے جو ایک بارش اور موسم کو ہم کی نظر دخیر طاور فاعد سے منصوبے کے تحت اپنے فیضے من نہیں کر سکتے ۔

اب آخرکاریں اس بات کوتسیلم کریسے ہیں حق بجا بت ہوں کرشاع کی زبان بولنے والے سارکے لوگوں کے لئے شاعری کا ایک ساجی منصب بھی ہونا ہے خواہ وہ لوگ خودشاع کے وجودسے دا تعت ہوں یا نہوں اِس بان سے مینینی نیکنا ہے کریہ بات یوروپ کی ہر قوم کے لئے اہم ہے کہ وہ شاعری کے سلسلے کو جاری کھے ہیں نارو یجین شاعری نہیں بڑھ سکتا لیکن اگر مجھے سے بر کہا جا

#### شاءى كاسماجى منصب

ک ارویجین زبان میں اب شاع تخلیق نہیں ہورسی ہے تومیں اسے ایک خطرہ بھے کرچوکتا ہوجا دلگا ادرمرایهٔ وکناین فیاضانه بهرردی سے زیادہ اہمیت کا حارل بوگایس تواسے ایک ایس ساری ك علامت يجعول كاجورفية رفية غالبًا سايع بوروب مي هيل جائے گي اور بيرا يك اليسے زوال كي ابتدارموك حب كامطلب بيموكاكم رحكه لوك تهذي جذبات كافهارى توت سے محدوم موتے جاتیں گے اور الآخرمحوس کرنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہوکررہ جابیں گے۔ یہ بات واقعتارونیک ہوسکتی ہے۔ نمی عقدے کے زوال کے بائے میں توسر جگر بہت کے کہا گیا ہے لیکن کی نے مذہبی ا دراک دستعور کے زوال کے بارے میں کھے نہیں کہاہے ۔جدید دُور کی بیاری بنہیں ہے کہ ضرا اور انسان كے بارے بس كي تفسورات برسے اس كا إيان اٹھ كيا ہے جن برہا ليے آيا وَاجرادا يان كھتے تھے۔ بلکصل بات برہے کاس دور نے خدا اور بندہ کے بالے میں محسوس کرنے کی صلاحیت کو گنوا دیا ہے د بصلاحيت ماسي آبا واجدادي موجودتقى - ايك يساعقيده جسيرسي آپ كاايان أتفكياب ا کمالیی تیز توخرورہے جسے آگے می حد تک مجھ سکتے ہولیکن حب ندہی احسا سات غائب موحلنے ہیں نووہ الفاظین کی دسے انسان نے ان احساسات کے اطہار کی جدوجہد کی تھی ہے معنیٰ ہوجاتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ مزیری احساسات ہرملک اور ہر دور می مختلف ہوتے من بالكل اسى طرح جيب تساع انه احساس مختلف مؤلام إحساس مرتبار بتناسخوا عفيده اورنظريه وي كيول نربع ليكن به توانسا في زندگي كي ايك لازي نسرطيم و مجهرس بان كانون ہے اس کا نام موت ہے ایسے بیں یہ کھی مکن ہے کہ شاعری کے لئے احساسات وہ احساسات جواسيم مُوا د ك حيثيث كھتے ہيں ہر مكرسے غائب ہوجائيں ليكن ہاں اس سے يہ فائدہ تو ضرور ہو گاکہ دینا میں وحدت میداکرتے کی وہ سہولت بیدا ہوجائے گی جے کے لوگ صرف وحدت كى خاطراحيما سمجهة اورئيند كرتے بن +

41900

# شاعری کی نین آواریس

بہلی آواز تو وہ آواز ہو جی بیں شاع خود سے بات کرتا ہے یا کسی اور سے نہیں کرتا۔ دو سری اواز اُس شاع کی ہے جو سامعین سے ناطب ہو اُ ہے خواہ سامعین تعداد میں زیادہ ہوں یا کہ تمیری آواز اس شاع کی ہے جب دہ نظم میں بابین کرنے والے ڈورا بائی کرداؤ سنین کرنے کی کوشش کرتا ہے ایسے بیں جب وہ بابین کرتا ہے تو یہ بابیں وہ نہیں ہوتیں جو وہ خونے ناطب ہوتے وفت کرتا بلا مرف وہی کہتا ہے جوایک خیالی کردار دو سرے خیالی کردار سے نیا طب ہوتے ہوئے کہ رسکتا ہے بہلی اور دو سری آواز کا فرق۔ یعنی اس شاع کے درمیان جو خود سے بابین کرتا ہے اور وہ شاع جو دو سری آواز کا فرق۔ یعنی اس شاع کے درمیان جو خود سے بابین کرتا ہے ایسے شاع کے درمیان جو دو سرے لوگوں سے فیا طب ہوتا ہے (حوا سے فیا طب ہوتا ہے اور وہ شاع کے درمیان جو ایسی گفتگوا بجا دکرتا ابنی آواز میں باور اس شاع کے درمیان جوالیسی گفتگوا بجا دکرتا بنی آواز میں باور اس شاع کے درمیان جوالیسی گفتگوا بجا دکرتا ہے جس میں خیالی کردارا بک دو سرے سے خطاب کرتے ہیں جو فرق ہے دہ ہیں ڈورا مائی شاع ی کے فرق کی طرف لے جا اسے۔

طرا ای اور غیر ڈورا مائی شاع ی کے فرق کی طرف لے جا اسے۔

یہاں یں ایک سوال کا جواب پہلے ہے دنیا چلوں جے مکن ہے آپ بعد میں اُٹھائیں۔
سوال بیسے ککیا کو کی نظم مرنکسی فرد واحد کے سننے با پڑھنے کے لئے تکھی جاسکتی ہے؟ اس کا
سیدھاسا داسا جواب بید دیا جاسکتا ہے کہ بعض د فعر عشفیہ شاعری حرف دو شخصوں کے رمبیا

# شاعرى كى تين آ وا رس

ا بلاغ کا ذراییم ونی ہے اوراس بین کسی اورسامع کاخیال کے نہیں آ آرکم از کم دوآ دمی لیے فرور بی جواس سلسلدی مجمد سے فروراختلاف کرتے میرامطلب اورمسروا برٹ براؤن کی ہے ۔ اپن نظم ایک لفظ اور" جود مرداورعورت، کے اختیامیہ کے طور پرکھی گئی ہے اور جس کا خطاب مسررا وُنگ سے ہے'

فاوند نے ایک ہم قدر رہینی رائے بیش کی ہے:

رافيل تے سوسونيٹ لکھے۔

ملكها وراكه كرا يك مجوعه رتب كرليا -

مقرتی نوک والی منسل سے انہیں لکھا۔

وه بیسل می سے ده صرف میرونای تصویر بنایا کرنا تھا۔

د تبااس کی برسب جرس دکھیتی ہے سوائے ایک کے جو صرف اس کا دلوان د کھیتا ہے۔

وه كون مع ؟ تم لوهيق مو-تهارا دل تمس تبالله ....

تم اور میں تونس وہی دلوان ٹرھیں گے ....

كيون كيابمنهي ريبي كي ج بجائے ميدوناى تصويرون برا فهار حرت كرنے كے ــ

دانت كواك دنواك وسنة كانصور بنان كاخيال آيا-

من كوفوش كرف كے لئے؟ تم جيكي سكبنى مور بايزس كور

تم ادر میں توبس اس فرستے کو دیکھیں گے۔

جس میں واسنے کی محسّن نے لطانت کارنگ بحراہے۔

كيون كيام مبين دكيمين كي بجائيك ماره وانفرنوى كامطالع كرفك -

مجهاس باست الفاق ب كرايد الفرنو، كافي م خواه اسع دانتي كرول ند لك

اورشاميهي اس بات يرافسوس نهي كرناها مية كررافيل في ميدونا در صفرت مريم كاوريب

سی تقسوری کیوں نربناین لیکن میں صرف یہ کم سکتا ہوں کم مجھے وافیل کے سونبیٹ اور انتے

كے فرسنے كو ديكھ كركسى كسب كا احساس بہي ہوتا۔ اگردافيل كى ايك بنى كے لئے تصويري

# شاعری کی تبین آوازیں

بنانے کے بجائے مکھتااور دانتے بجائے لکھنے کے تصویری نبانا نوا یسے میں ان کی خلوت کا اقرار ہم برواجب تفالہ بن علوم ہے کم طرا درمسز را و ننگ ایک دوسرے برنظیں کھا کرنے تھے اور یہ بات مس اس لے معلوم سے کہ اُنہوں نے بعدیں ان ظموں کوشائع بھی کیا اوران میں سے کھے نظیں اچھی ہیں ہمیں میصی معلوم ہے کر دوزی کے دہن ہیں یہ بات تھی کروہ اپنے سابنیٹ کا جوع و فان زلیت، صوف ایک شخص کے لئے لکھ اس اور اس بریمی معلوم ہے کہ دوستوں کے کہنے سنے سے دہ اسے منظرعام مرلانے بریمی آمادہ ہوگیا تھا ہیں اس بات سے انکارنہیں کرا کہی نظم كاخطاب مرد اكبي فس سع موسكتام د شاعرى كى اكم منهور صنعت حسك ضروری بہیں ہے کراس کا موضوع بمبتر عاشقانہ م بود Epistle کہلاتی ہے ہی اسلط میر می می می میتج زیر می سکتے کیونکراس بابی شاعوں کا بیان کران کے دہن بیں اسوقت کیا خیال پاکیا بات تنی حیب امہوں نے نظم کھی تقی فطعی طور پراغما دے فابل نہیں ہے میری دائے برے کرا کا بھی عشقیہ نظم خواہ اس کا خطاب ایک بی تخص سے كيول نرجوجمين ووسرول كوسناني كالمع معيى موتى بي كيونكر عش كى اصل زبان حس ميس ا بلاغ صرف محبوب سے کمیا جائے اور اس کا تعلق کسی دوسرہے کی ذات سے زم و مرف نتر ہوسکتی ہو۔ أسشاع كى آواز كوجومرت ا بكيتف سع مخاطب بوناب فريب محدر ركرتي بوين مجمقا ہوں کرمیرے لئے ان تعیوں اواروں کو واضح کرنے کا بہترین طریقہ کاربہ ہے کہ میں اس بات کی ٹوہ لگاؤں کو بیر فرق خودمیرے دماغیں کب اور کیسے بیدا ہوا۔ دہ ادیب سے دہن ہے ير فرق بدا موسكتام وه به صبيابي موكاجس نياين عركا براحصة استبح كے لئے لكھنے سے يها شعر كهنة يرحرت كيابوسكتاس، جيساكريرك إيسي دومرون كاخيال بي كريرك كلام ي تمروع بى سے درا اى عنصر نظرا ما ہے۔ بر بھى بوسكنا ہے كر شروع بى سے لاشعورى طورير تقيير كے ليے فكھنے كى خواجن مجمدين بي وا فالف نقادوں كى تباب يوں كر ليجيئے كر نسافش بری ابونیوا دربروڈ فیمے کی خواہش مجھیں نفردع ہی سے کار فرمار ہی ہے میں تبدیج اس

#### شاعری کوتین آوازیں

اليتجريبنجا مول كراستيج كے لئے شاعرى كاطرنفية كاراورندتجراس شاعرى سے بالكل مختلف موتا ہے جومحض میر صفے بایسنانے کے لئے اکسی جاتی ہے آج سے بیں سال پہلے مجھ سے ایک پُرٹسکوہ آرائستی ڈرامر چان کھنے کی فرائش کی گئی تھی اس دراہے کو مکھوانے کا مقصدر تھاکہ ایک تی آبا دی پس گرجا کی تعمیر کے لئے چندہ کی ابلی کی جائے لیکن لکھنے کی یہ دعوت تھے اس وقت دی كئ جب مجھے خود میرا حساس ہوكيا تھاكہ مجھ میں جو كچھ تھوڑى بہت شعرى مُلاحِيث تھى وہ اب خنم مولی ہے اوراب میرے یاس کہنے کے لئے کونہیں رہے ایسے موقع پرسی اسی چرکے لکھنے کی دعوت دخواه وه اجھی ہوبا بڑی اورجیےا یک مقرره وفت پرلکھ کر دبیا بھی تھا ) کااٹر مجھ بروہی ہو جولعض اوقات اسموركاريم وناسيحس كى بيرى داون موكى بور درامه لكحف كيسلساس فرائص مجور واضح كرية كية تھے . مجھ اس آرائش تاري درام كے منظروں كے لئے سر كے مكالم المعنے تھے منظر نامی تھے دے دیا گیا تھا۔ ساتھ ساتھ کھے کھ منظوم کورس بھی لکھنے تھے جن کے موضوع كا أتحاب خود مجرم يرجيور وباكبا نفا مرت شرطب لكا دى كئى تقى كمنظوم كورس كيتن كالعلق درا مركة رائستى مفصدس مناسب طورىرىر قرارىم مجع يربعى تبادياكيا تعاكم بركورس غرر وقت برحتم بوجا العابية سكن يرسب كهم مرابات دينے كے با وجود مبرے اس كام كى بجا أورى یں سیسری ا درا ماتی آوازی طوت میری توج دلانے کے سلسلے میں کھے نہیں کہا گیا تھاا ور بہی دہ ددمرى آواز عقى ربعنى مين خودسامعين سے برزورطر نفے برخطاب كروں) جو تجھے بہت واقع طوربرسنائی دے رہی تھی اس طاہرہ حقیقت کے ماسواکہ فرمائیٹ برلکھنے اورخو دکوخوش کرنے کے لئے لکھنے میں فرق ہے، مجھے اس اِت کا بھی احساس ہواکہ کا نے والوں کی جماعت کے لے مصفر اورسی ایک فص کے لیے شعر کہتے ہیں تھی فرق ہے۔ وہ شعر جوسا تھ مل کرگائے جائیں ا دروہ شعر جوکسی ایک آ دمی کے لئے تھے جائیں مختلف ہونے چاہئیں اور منبی اوا زس کورس پی شامل ہوں گی اسے ہی الفاظ سیا دہ ہونے جا ہمیں اوراسی نسبت سے دخیرہ الفاظ مجلہ کی ساخت، انفِی فعمول می میل اور مراه راست به ونا جائے " جیان" کے ان کورسوں ایس

# شاعری کی بین آوازیں

كوئى درامانى أواز بنيس بقى صالانكه بيصرور كفاكراس كيبهت مصمصرع مختلف كردارون بينقسيم كرنست كئے تھے ليكن يركرداركسى خاص نفرا ديت كے حال نہيں تھے ـ كورش كے افراد ميرى بات سالهے تھے اورایسے الفاظ اوانہیں کرمے تفے جودا معتّان کے کسی فرض کرداد کی ترجانی کرتے نیکن پرانیال ہے کرمردران کیتمٹررل کے کورس سے درا ای ارتقار کی کیرترق کا امّار و م ورجوسكان ميرے كہنے كامطلب يرب كبي نے يكامكى كمنام شكت كرائے ہيں كيا نفا بلکیکورس یں نے خاص طور پرکنٹر بری کی عور توں کے لئے لکھا تھا یا یوں کہد لیجے کہ یہ کورس یں نے کینر بری کی عام عرب عور توں کے لئے لکھا تھا مجھے یا دہے کہ ان عور توں کے ساتھ ہم ابنی بیدا کرنے کے لئے مجھے ضاصی کاوش کرنی ٹری تھی اوراس کی وجریمی کم مجھے بیٹیال تھا كركس ايسان مؤكروه كورس مقس ميرى ذات كاعكس بن كرره جائيس ليكين جبال مك دراهك مكالمون كاتعلن مع بلاث من خوابي يفى كاس من صوف ابك كردار من كياكيا تقاجد وسرك كردارون يرصادى تفاراس فرا بى كاحساس مجع درام كى تعلىمى وحب بوا) ادرج كرداان تصادم موانقاسب اسى ايك كروارك دمن مين موتا مقاتميسرى بايدرا ان آوازمجهاس وقت مك سانى ندى سكى جب كسي في كسى تصادم ، غلط بنى يا افهام وتقييم كى وشش ك درىيددو بادوسے زیادہ کرداروں کوسٹی کرنے کے مسلم کی طرف اپنی توج مبذول نہیں کی ۔ بیسب کرداروہ تقے جن کے مکالے لکھنے کے لئے بچھے ہراک کے ساتھ ہم انہائی پیداکرنے کی حاص کوشش کرنی ہو۔ آپ کویا دہوگاکرمشرکلیں نے بارڈیل ایک وک کے مقدمہ کی ساعت کے دوران میں اس بات كى تصديق كى تقى كە جناب آ دارى مهبت بلندىقىن ادرىمىرى كانون كوچىرے ئوالىنى تقين ئەسار حنث برفرنے كماتھا، تواتجا أب نبي ري تي لكين آب نے وازي خرور كئي بي يرجع كى بات محب تبسرى أواز كالمحي شدير طور يراحساس موا\_ يهان يمني كر مجه لين ان فارتين كااحساس ب جويد كريس بي أد بسي النين ب كريخف

یہ بانیں پہلے بھی کہ جیکا ہے " یں بہاں وہ حوالہ بین کرکے ان کی یا دواشت کوسہا وادوں گا۔

#### شاعى كى تين آ وازي

وشاعرى اوردرامه كعنوان سع جدليكي سي الماس معيك بين سال ميلي دايتها ورجر لبعر یں شاتع می ہوااس میں ایک عکر میں نے کہا تھا کہ

> دد دوسری تسم کی نظر مکھتے وقت (میرامطلب عردرا مائی نظم سے ب مير ي خيال يس شاع خوداين آوازين شعركتها ب ادراس كاامتمان اليے كياجاسكا ہے كرآب انہيں خود ريسي اور ديكيب كروكي ملكتے بي كيونكرايسے ميں آبايئ بى أوازيس بول سے موزيم إلى الغ کابیسوال که قاری کواس سے خود کیا ماس بر اسے بذات خود اہم مہنیںسمے ا

اس اقتباس میں ضمار سے کھوا کھا دیدا ہوگیا ہے لیکن اس کے ما دجود براخیال ہے كرمطلب بالكل واضحب ريبال بس فصرف خودسع مخاطب بوف ورحيا لى كردارس مخاطب مونے کے فرق کوواضح کیا تھا اوراستے بعد منظوم واعے ماہیت متعلق اظهار خیال کیا تھا میں بہلی اور سرائی از ح فرق سے تووا نفت مونے لگا تھالیں اب تک میں تے تیسری آ دازی طرف کوئی توج نہیں کھی۔ ا ورجب كے بالسے يں اب يں اينے خيالات كا وضاحت كے سانھ اظہار كرنا جا ہتا ہوں - لبدا دوسرى آوازىرغوركرنے سے بيلے ميں جا ہتا ، ول كريك كھ ديرتك مي تعبيري آوازى بچيدگيول كودُافْيح كمرنے كى كوشش كروں ۔

منظوم ورام س آب كوغالبًا مجنّلت كردارول كے لئے الفاظ كلاش كرنے موتے من جوترمنيب مزاج تعبلهما ورزبانت كحاعنيا يسايك دومرسه سع مددره بحتلف بوتي آپ ان سب کرداروں میں سے سی ایک کے ساتھ ہم آ ہنگی بداکر کے ساری شاعی اس کے مكالمول ينتهي ركه سكن مناع ي (اورشاع ي سميري مرادوه زبان بي جوان درايا في لمول یں کرداروں کی زبانی بیش کی جاتی ہے جب دراماینی انتہاکو پہنچ جاتا ہے) شاعری کوارتگاری كے نقافوں كے میں نظر مختلف كرداروں ينقيم كرديني جامية \_آپ كامركردارج شعري

# شاعرى كى ثبن آوازيں

اينے الفاظ اداكرے تواس كا ہرمصرع ايسا ہونا چاہئے جواس كے مزاج كے عين مطابق ہوا داس سے عطمی مناسبت رکھتا ہو۔ اورایسے یں جب شعرمی مکا لمے ادا کئے جاسے ہوں نواستیج برائے والأكرداريه الربيدانة وقرور كدوه مصنف كى زبان من بول اسي د بنداسطرح شاع بابتد ہوجا اسے کدوہ اس تیم کی شاعری اوراسی درجہ کی شدت اینے کرداروں کے مکا لمول میں بداكرمے وان سے مناسبت ركھتى مواور جواس موقع بركھي سكے يشاعرى كے يُكر ايے ہونے چا ہنیں جو موقع ومحل کے مطابق اپنا جواز بھی رکھنے ہوں۔ اگراس کردار کے لئے ، جوشاءی کے بیٹ کوٹے اپنی زبان سے داکر ہے۔ شانداراً دائشی شاعری موزوں ہے تو صروری ہے کرٹیا ع ڈرامے کے عل کے ساتھ مطابفت رکھتی ہواکاس سے مو نع ومحل کے مطابق اوری اور خاناتی انتہاے بیدا ہونے میں دول سکے۔ وہ شاع جو تھیٹر کے لئے فکھنے ہیں ، فِسم کی غلطیاں کرتے ہیں۔ایک تویدکشاعری کے مکالمے ایسے افراد کے منہ سے اواکراتے ہی جن کے منہ سے وہ اچھے نمیں لگتے۔ دوسرے یکوایے معرع ان کرداروں کی زبان سے اداکراتے ہی حوال سے متالب نوصردر كصتى بيليكن درام كعل كواكر برهاني باكام بنني المرتنفين وركه جو ڈرامنگاروں کے ہاعظیم الشان شاعری کے ایسے حصے نظراتے ہیں جوان دونوں پہلوؤں كينين نظر المحلي بيرية فرورب كمادب كحيثيت سير ورام التفافيس من كرابس الميشه محفوظ ركفنا چا سيتے ليكن سائھ سائھ اس قدر نجير موزون بي كر درا ہے كو درا اتى شاہر كار بنے سے روک میں اس کی مہتر سے مثال مارلوکے درامے و ٹیمبرلین ، میں نظراً تی ہے۔ اب سوال بيسم كراس مسلكوغيلم ترين ورام نكارشعرار ، مثلاً سوفكل شيكسيترمايان نے کیے مل کیا ؟ درحقیقت برایک ایسامتنا کے بی کانعلق سالے خنیلی قصد کہانیوں إلاوالدر نتری دراموں سے معنی سی کردارز تدہ اور صفیے جا گئے نظرا تے ہیں میرے خیال بی سی کردارکو زنرہ بنانے کے لئے اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے کہ اس کردار کے سانھ کہری ہدری كوبرقرار ركھاجائے بشالی اعتبارسے ایک ڈرامہ نگار کے لئے جس کے یاس اول تكار کے

### شاعری کی تین آ وازیں

مقابلیں گئے جے کردار ہو تے ہں اور میں کے پاس صرف دو دھائی گھنے کا وقت ہزناہے ہے بات ا در می فروری موجاتی ہے کروہ اپنے سامے کرداروں کے ساتھ گری ہدردی رکھنا ہو۔ سكن ية تواك السامشور معجوجامعيت حاصل كرف كسلة دياجا تلي كو ككس وراح کے بلاٹ می خواہ اس میں کرداروں کی تعداد کتنی ہی مختصر کیوں نم وایک ادھ کردارائیسا بھی ہوا ؟ جو درامے کے عمل کونوا کے بڑھا اے سکرجس کے دجود سے ہمیں میسے کوئی الجیبی نہیں ہوتی بہر كيف مجهة تعجب ضرور عيكرة ياكسي نهابت خراب كردار كوطعي طور يرقيقي نبا المكن مي عياني؟ السے کردارسے نا تومعند ف کواور ناکسی اور خص کو د نفرت کے سوا) کوئی ہمدردی ہوتی ہے کسی كرداركوجا ذب نظرنبانے كے لئے بانوسماس كى كروريوں كو اعلى صفات يا شيطاني خصوصيات کے ساتھ ملانے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ رجر ڈسوم کے مقابلہ میں مجھے ای آگو (Iago) سے زیا دہ ڈرلگنا ہے ہیں وٹوق کے ساتھ نہیں کہ سکتا کشیکیر کے ڈراے All's Well) (That Ends Well مِس بِروليس مِحِيدُ ياده يريشان كرّامي الماكر البكن مجھے اس بات کالیقین ہے کہ ٹرل مایح ، میں روز امنڈونسی سے بتقابلہ کونیرل یار مکان کے، مجھے زیادہ درلگاہے۔ مجھے تو کھ ہوں محسوس ستا ہے کجب کوئی معتبقت کوئی جان دارکردار خلیق كرته بع تواسد ايك نسم كى سودے بازى ،كرناير تى سے بوسكتا ہے كەمصنى اپناس كردارس اینے مزاج کی کروری یا قوت ، تشتر دیا فوت نیصلہ کی کی یاکوئی سنک ورج طالباشا مل راسے جوفوداس كى طبيعت بين وجوديم بابجروه كوئى السي جزييني كريد حس كى اس نے تمام عرفوان ش كى بولىكن اسے حكى لى ندكرسكا ہو ياكوئى لى چرنين كردے س سے وہ لوگ كھى وا نف ند بور جواسے بهت قرب سے جانے ہی ابھركوتى اسى بات اپنے كرداركى زبانى اداكرائے جواس كے ہم مزاج ہم عر، اور سم صنب کرداروں کک محدود نہ ہو۔ اپنی ذات کی بیز دراسی رمق، جومصنف اپنے کرمار کوعطاکرتاہے، ممکن ہے رہی وہ چنر ہوجی سے اس کر دار کی زندگی کا آغاز ہوا ہو۔ برخلات اس کے وہ کر دارجس سے مصنف کو صد درج دیے بیدا ہوجائے مکن سے وہ خودم صنف کی ذات کی

### شاعرى كى تين آوارى

پوشده صلاحیتوں کوبروئے کارلے آئے بیر بے خیال میں جہاں معسقت ابنی ذات کا پکھر حصتہ ابنی کرداروں سے خود بھی متا تزہوتا ہے۔ ویسے خیال آرائی کی اس بھول بھا آیا میں خود کو کم کردنیا بہت آسان ہے جہاں ہمنج کرا سے خیال آرائی کی اس بھول بھا آیا ہیں خود کو کم کردنیا بہت آسان ہے جہاں ہمنج کرا سی ذہنی علی برخور کہا جا سکے کس طرح ایک خیالی کردارہا سے جہان ہوئے جہانی اس کھول بھا آیا میں اسی مدنک نے لی ہوں جب مذکل سی اتعاقی اس کردار بن جا تا ہے میں اس بھول بھا آیاں میں اسی مدنک نے لی ہوں جب مذکل سی اتعاقی اس متناع کی مشکلات ، مجبور ہوں اور درکسٹیوں سے جہونو دسے مخاطب ہو کر شعر کہنے کا عادی ہا ہے ادرجی مدتک تھا کی کرداروں کے دربعہ شاعری ہیں بات کرنے اور پہلی اور میں کوان کے حت مرق کو ا

#### شاعري كي مين أوازي

ا دراگرکوئی شاعری ایسی مے جو ایسی کے لئے نہ تکھے جانے کے باوجود درا ای شاعری کے دبایا یں آتی ہے تودہ براؤننگ کی مشاعری ہے۔

جیساکہیں پیلے کہ حکا ہوں کہ ڈرامے میں معتقف کے لئے مروری ہے کہ وہ اپنی وفا دارمان م رکھے۔اس کے لئے یہ بھی فروری ہے کہ وہ اپنے کردار دس کے ساتھ موردی قائم رکھے جوخو دا بس بی ایک دوسرے کے ساتھ سی کی کوئی مرردی ہیں رکھتے ۔ اُس کے لئے بیھی فروری ہے کہ وہ شاوی كواس صرتك زياده سے زياده ان كردارول ين تقيم كرف عن مدك برخيالى كرداراس كى اجارت ييتيمي يشاعرى كواس طور رنفيم كرنے كے ساتھ ساتھ اس بات كى مجى فرورت بد كم بركردادكيمراج كے مطابق شاعرى كے سلوب بي هي الخراف كيا جائے۔ ورام كے بہت سے كرداداني شعرى مكالمول كتعيتن كيسلسليمين ودمصنف يراثرا زاز ونيمي اوراس مجبور رييني بي كرجائ اس کے کمصنیفت اپنی شاعی ان کرداروں کے سر مفویے خودان کرداروں سے شاعی افذ کرہے-دراما فى غود كاميدس مم مراسقهم كى كونى إبنرى مبس مونى -اسى معسف أزاد بواله كروه جسطح جامع خودكوكردار كے ساتھ باكرداركوائے ساتھ والبترك كيوكر بہاں سرے سےكوئى ایسی بابندی بس موتی جواسے ابسا کرنے سے بازر کھے جو کھی مام طور پر درا ابی خود کلامید میں ہم سنتے ہیں وہ خودمشاعری کی آواز ہوتی ہے جس نے باتوکس ارتخی کروار کاروب وصارلیاہے یاکسی افسانوی کردارکالبادہ اوٹھیاہے۔اس کے رداراس سننبل كركي بوس ايك فرديا ايك التي ك حبثيث بالسع حافي بحاف موتي وداما وردا اي خود کا میکا یہ فرق براؤ ننگ کے ہاں (Calibon Upon Setebos) میں نمایاں طوريرواضح بوجاً المين دئ جيسك بين بين Calibon بوننا بواسائي ديتا م سین (Calibon Upon Setebos) بسیمی برا دُننگ کی آدازسنانی دیج-ا وربراؤ ننگ کیلی بان کے دربیعہ لمندآوازی کے ساتھ بائیں کرتا سناتی دیتیاہے مراؤننگ کے عظیم شاگردایز را یا وَنڈنے برُسونا، (Persona) کی اصطلاح استعمال کی ہے جب سے

#### شاءی کی تین آوازیں

اس کی مرادوہ ماری کردار تھے جن کے ذراید وہ مات کرناہے۔ یا صطلاح ان عیٰ من نہایت مورون يهال مي ايك كليه نبان كاخطره مول ببتا مول جمكن عدايد كے ليے قابي قبول ر ہو۔ کلیہ یہ ہے کہ خود کلامیہ یں کوئی کردار خلیق نہیں کیاجا سکتا کیؤنکر کرداراسی وقت جیتے جا گتے معلوم ہوتے ہی اوراسی وقت تخلین کے ماسکتے ہی جب ان کا تعلق درامے کے عل سے ہود جب دوآ بسي بات جيك كرسم بول - يربات باعلى المسي كرجب ورا ماتى خود كلاميرى جاتے بہانے کرداری زبان سے اوا بہیں کیاجاتاجسسے فاری پیلے سے متعارف ہو، خواہ وہ كردارتابي سيدالكيامويا فكنن سي توجم يسوال يوجع بيضتيب كراس كرداركاص كون تفا؟ بی سنب باوگرام کے باسے میں لوگوں نے اکثر در بافت کیا ہے کہ یک صرحک کا رومیل میننگ یا اوری دوسرے یا دری کی تصویرے ؟ وہ شاع جو خود اپنی آواز میں بولتا ہے رجبیا کر براؤ ننگ بولتا مواسنان دنیا ہے کسی دوسرے کردار کوزندگی نہیں بیش سکا ۔ وہ توصوت اس کردار کی قل آ اليا ورو المخصص كي نقل آماريكي ب مختلف لوك موتے بين - اگرمين واقعتا وحوكا د باکیا ہے تورنقل ہیں اس معلوم ہونے لگئ ہے جب ہم سکیسر کے درامے سنتے ہی فود باس ہیں شيكسيرى أوارسنانى نهيدتي بلكاس كروارون كاوارسنانى ديتى م يكين جب بم مرأوننگ ككسى خود كلاميه كويشصة بب توجيس بدكمان نهي كرز ماكهم مراؤننك كيسواكسي ادركي أوازشون رجي -

دُرامان خود کلامیمی یه دوسری آواز داس شاع کی آواز جود دسرون سے مخاطب کا می عالب متی ہے اور نبات خودیہ بات کواس شاع کی آواز جود دسرون کے اور نبات خودیہ بات کواس نے ایک اور دوب دھارلباہے اور منہ برنقانی ایک بول کا ہے اس بات کی علامت ہے کواس کے ذہن میں سامعین کا تصور موجود ہے۔ آخر کسی کو کی بات کی علامت ہے کواس کے ذہن میں سامعین کا تصور موجود ہے۔ آخر کسی کو کی بات کی علامت ہے کہ دہ خودسے بایش کرنے کے لئے منہ پر نقاب والے یا کہی اور روب میں جلوہ کر موجد وہری کے سات طور پراس شاعری میں سنائی دہتی ہے جب کا آواز وہ ایک میں سنائی دہتی ہے جب کا

#### شاعى كى بين آوازي

تعلق تھ بٹرسے نہیں ہے۔ یہ آوازاس شاعری میں موجد ہوتی ہے جس کے سامنے شعدری طور پرکوئی مقصد وتامے س میں کوئی نصر کہانی میں کی جانی ہے، جس میں نبلیغ کاکوئی پہلوم والمے یاجس مركسى اخلاتى مسلد كى طرف اشاره مقلب باجس مي طنز مقلم جو برات خو تبليغ كى اكيسكل ہے۔ آخراک خودہی سوجے کرسامعین کے بغیر کہانی سنانے کی کیا کہ ہے یاسامعین کے بغیر وعظ كهن كاكياموقع مياس شاعرى الوازمي جدوتمر علوكون سع فاطب بولمه ايك كى شاع ى كا أوازغالب رمتى ب-مالا كمصرت يبى ابك أوا زنهين موتى بكراس بي اورديسرى آوا رس مي شارل مونى من مثال كے طور مرم و مرك بال دفتاً فوتاً دُرا مائ و وار مي سنان دے جاتی ہے اس کے ہاں ایسے ہو تعے ہی آنے ہی جب ہو ترانے ہروکے ارب یں باتی کرا ہوا سنائی نہیں دتیا بلکہ خود ہروی آواز ہاہ راست ہمیں شنائی دینے مگتی ہے مطربینے خلاوندی موضیح معنى مي ايك كانام تهيي دياها سكتاليكن السمي كفي مردا ورعور تون كي أوازي بهي صاب سنانی دین ہں۔اس بات کوفرض کر لینے کی ہما ہے یاس کوئی دجہ بہیں ہے کوہ شیطان کے ساتھ ملٹ کی ہُرردی اس درج محضوص تھی کملٹ کوہی شبیطان کی جماعیت ہی سے والبتہ كرديا جائے \_بنيادى طوريوا يكياس داستان كوكنظ بن جسامعين كے لئے كہى جاتى ب جب کردرامہ بنیادی طوربراکے عل کا نام ہے جس کی سامعین کے سامنے نمائش کی جاتی ہے۔ آئے اب بہلی اوا ذکی شاعری بڑعور کریں جر ، کے سکامنے مبنیا دی طور رکسی سے ا بلاغ كرنے كاكوئى مسئانہيں ہتوا۔

# ستاعرى كى تين أوازيب

م تحریر سیقی کے الفاظ مک جا پہنچاہے میکن ہم اس اصطلاح کو اس شاع کے لئے تھی استعمال کرتے ہیں جو موسیقی کے خیال سے نہیں کھی گئے تھی یا جسے ہم اس کی موسیقی سے الگ کھ کر دکھتے ہیں ۔ مثال کے طور پر جیسے ہم ما بعد الطبیعیاتی شعرار و ہاں مارویں و و ق اور ہر برٹ کی ایرک نظموں کا ذکر کرتے ہیں نے و داکسفور و و کسٹری میں ایرک کے معنی دیکھ کرا ذارہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک ایسا لفظ ہے جس کی ستی خین تعرب نہیں کی جا سکتی ۔

رور المرك : أج كل المحفر نظم كم لئ التسعال مؤاج جكى بندون يُرشَّى مواورس بي باو المست شاع كالمين المراكب المياكيا موا

یرک کہلانے کیلے کی نظم کو کتنا مختے ہونا جا ہیے؟ اختصار پر زور انظم کو مبدول ہے ہم کرنے کی بخو برکھ کوسید تھی کے ساتھ اوا زکے تعلق کی حال نفرتی سی معلوم ہوتی ہے لیکن اختصار کا ایسا کوئی بنیادی رشتہ شاء کے اپنے خیالات واحساسات کے درمیان ہیں ہے ۔۔ 'ا واس بلی رہت برآوی یا سنوسنولارک کے جیجے لیرک ہیں میکن محراخ ہریات کہنے سے کیا حاصل کہ نظمیں براہ واست شاء کے لینے خیالات وجنرات کا اظہار کو قرور کرتی ہوئی ولیٹر اور ڈرزر شدو دیکی معلوم ہوتی ہی ساری ظیمیں ایسی ہیں جوشاء کے لینے خیالات وجنرات کا اظہار توخرور کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہی ساری ظیمیں ایسی ہیں جوشاء کے لینے خیالات وجنرات کا اظہار توخرور کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہی علاوہ جن کا ذکر میں نے کیا ہے کہا ہوئی ہی بوری نہیں اتر تی یا ایکل ایسے ہی جیسے علاوہ جن کا ذکر میں نے کیا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہوں کہ معیار پر کوئی بھی بوری نہیں اتر تی یا ایکل ایسے ہی جیسے مسلوم ہوتی ہی درماری نہیں بن سکے۔

کوئی اور دوسرا دربارمی جابی بهبی سکت کیونکماس کی شانگیس بهت چیوٹی ہوگئی ہیں! کوئی اور دوسراگیت گابی نہیں سکت کیونکماس کی مانگیس بہت لمبی موگی ہیں۔!

سكن جبال كنبلى أواز كانعلق ب راس شاعرى آوازجسى وه خودسے بات كرماہم

# شاعرى كى تين آوازيں

ماكسى اور سے نہیں اواس میں لیرک اس نظم کے معنی میں نوٹھیک ہے جس میں شاع اپنے خیالات جذبات كابراه راست المهاركرا مع الكي نظم كم مختفر موت ادريسينى كي خيال مع مكم عاني ك معنى يقطعى غيرمتعلق سى بات بي جرمن شاع، كوث فرائيل بين فطف دليب بسكير ليرك كامتدا، ميں ليرك كوبيلي آوازكى شاعرى كے معنى بي اتعال كياہے محص لقين بے كروه اس ديل ميں ركك کے نوجوں والیری کی نظم (La Jeune Parque) کو سے آئے۔ جہاں اس نے الرك شاعى كا ذكركما مع مير عضيال بي ومان فكرى شاعرى كاصطلاح زياده بهرم-بين اس تعكيرس برسوال أحمانا مع كم آخرا يسى ظمول كا تكمعة والاجس كاخطاب ا ورسے نامو کس چرنسے آغاز کر المے اوراس کا جاب وہ خودید دیتا ہے کہ ایک نواس کے اندائل تخلیتی جر تومرم ولمے اوراس کے علادہ اس کے پاس زبان موتی ہے اس کے فیصنہ قررت میں لفظون كاخزانه وللب يعردن رفتراس كاخركون ابسى حرنت ونمايا فكن سحس كالإكا كملئة است تفغول كى خرورت بينى بي اس وقت ده خود يمينهي ما ساكا سے كون سے تقا کی صرورت ہے جب تک کروہ ان لفظوں کو الماش نرکر لے جن کی درجس اسے ضرورت ہے۔ وہ خود المستخليقى حب رنوم كواس وقت يك فتناخت نهين كرسكتاجب تك كدوه السي صحيح نفلول کے سے تعصیح طور مرتر تیب زوے ہے جہاس سلسلی اسے الفاظ الحاتے ہیں تووُہ چیز جس کے لئے الفاظ کی الماش جاری تقی خود عاسب ہوجاتی ہے اور ایک نظم کی شکل مين سامخ آجانى مع جب جريس آيايي نظم كا آغاز كرتيم اس آي عامعي من اونظعي طورية جذب كانام ف سكتے بن اور خال الله خيال كنام سے يوسوم كرسكتے بي - بيروس ان دومصرعول كواكر مختلف معنول ين تعال كياجات توشايديون كماجا سكتاب كراس كي مثال الیی ہے جیے ایک

> بے جبم بچر، زندگی سے مجر اور باری بی میزاک کی سیز آداریس جلآنار بہتاہے ۔۔۔ بین کیا بنوں کا ہ

### شاعرى كى بين آوازي

مع كوث فرائيدين سے پوراانفاق بيلين مي اس كےعلادہ كھوا وركبي كہنا جا بتا ہوں -محسى السي نظم من جو زتر اصحارم واور نه بها منيه اور نراس مي كوني ساجي مقصد موجود موشاع كے سًا مغصرف اسمبيم تحرك كے اظہار كامسله برتا ہے س كے لئے دوا لفاظ كا سارا خوال ان كى ماريخ ، أن كى تعبيرا دران كى موسيقى كواينے نفرون ميں ليے آتا ہے اِسے خود يمعلوم نهيں ، واكراسے كياكهنا بية اوقتيكروه اسع كرنه والعاس كوشش مي اسعاس بات كي بالكل برواه نهيس موتى كاوتر اس كى بات كو تجيير كريمى ما تهين إس منزل يروه دوسر عالكون كى طوت سے بے تياز موما الي ا دراس کی کوشش بس میں ہوتی ہے کہ وہری طرح صبحے الفاظ تلاش کرلے باکم سے کم غلط الفاظ سیما كرے - اسطاس مات كى درا برواه نهيں بوتى كرآ ياكونى اور خف انهيں منے گايا نهيا كوئى تخف انہیں ہے کی یا تے کا یا نہیں ۔اس کے سرمرایک بوجم ولے ادرس سے صلاحی عال کرنے کے لے وہ اسے آبار دینے کی دھی میں لگار شاہے یا دوسرے لفظوں میں اور کہ سکتے ہیں کاس کے سرسرا بك معوت سوار مؤلب - ابك ابسا معوت حس كے سامنے ده فودكو بياس في أب -كيونكربه بعوت جب بهطيهل مؤدار مخواس واس وفت ماس كاكوئي نام بوالد نشكل اورنه بكهاور- وه الفاط اوروه نظر عروه لكحقاب اس معوت كو رام كرنے كے لئے ايك طبف كي تيب ر کھنے ہیں۔اس بات کوایک ادرطرلقیسے بول مجی کہاجا سکتاہے کرجو کھے تکلیف دہ اٹھارہاہے ا کی وجریز ہیں ہے کہ وہ سی دوسرے سے ابلاغ کاخواہشمند ہے بلکہ وہ نودر میں اس شدر کرب سع نجات عاصل كرناجا بننام إورجب الفاظ معج طوري نرتب ياجات بي باجب دهاس ترنيب كوبهترسي بترسم كرتبول كرلنيام نواس وقت اسي أيب عجبيب سلب توت المعكن، آسودگی، آزادی اورا کیلیسی کیفیت کا احساس بوماہے جو ندا کے حساس سے بہت قریب مع اورج بدات خودنا فابل بان معاس وقت اورصرت الم قت وه نظم سے اوں مخاطب موسكتا م سع ما واوران لي كتاب بين جكر بيداكرد، اوربان محساس مات كالميدمن ركمناكم سابتم مي مزيد دلجيي لول كان

# شاعرى كى تين آوازى

میراخیال ہے کرنظم کے ما خذ کے تعلق کواس سے بہتر طور پر واضح نہیں کیا جاسکا۔ آپ یال والیری کے مضاین کا مطالعہ کرسکتے ہیں سے شعر کوئی کے دوران میں اپنی داغی کیفیت وحالت كااتى محت واستقلال كے ساتھ مطالع كياہے ككسى دوسرے شاع قاج كك نبين كيا ليكن أكرات جوكوشاع في واليضمعتن نبايا عبي يا يموس كے حالات زندكى كى تحقيق اورنفسباتي درائع كى رئسك فيظم كى نستريح كرنے كى كومشش كرس توميرا خيال ہے كه آب نظم مے دورے دور تر ہوتے چلے حبائیں کے اورسی منزل برنہ پنجیں کے نظم کے مخذ تک بہنچ کرتشتن کرنے کی کوشن میں نوج نظم سے دور مہا کرکسی اورطرف جل جلے کی جواس سکل میں قاد يا فارئين كى مجهب اجلئے نواج اے نيك ويساس كاتعلق نه نظم سے د متلب اور نه اس سے ظم بركستيسم كاركشني مِنْ مع بين آب كوماغين يهات نهين مجعاد مأمون كرشعركوني كوني موائمرار جرب جريهمين كمنا چاساموں وه يد كرناع كى بلى كوشش تور مونى عاسية كدوه نظم و اسس پر واضح ہواورساتھ اسے اس امر پورایقیں ہوکہ پرنظم اس کے ذہی علی کا صحح نیجہ م - ابہام کی برترین سکل یہ ہے کشاع انیامطلب خود بریمی واضح نہ کرسکے اِس کی سبسے گھٹیاشکل وہ ہےجہاں شاع خود کو فرید ہے کریہ جھنے لگے کاس کے باس کھنے لے بہت کھ ہے دراں حالیکاس کے پاس کنے کے لئے کھ مجی نہو۔

اب تک یس نے اپنی بات واضح کرنے کی خاطر شناع ی کی بین آواذ وں کا ذکر کچھ اس طور پر کہاہے کہ یہ سوس ہو آ ہے کہ ان نمینوں آوازوں کا آپس میں کوئی با ہمی تعلیٰ نہیں ہے اور گویا شاعر کسی خاص نظم میں یا نوخود سے نخاطب ہو تاہے یا پھردو مروں سے اور گویا یہ دونوں آوازیں ایکی خاص نظم میں یا نوخود سے نخاطب ہو تاہے یا پھردو مروں سے اور گویا یہ دونوں آوازیں ایکی ڈرا ائی شاعری ہیں ستائی نہیں دبینی ۔ یہی وہ نیتجہ ہے جس پر بین آپنے نمیکی میں ہنجا نظر آتا ہے ۔ وہ کچھ اس امغاز سے گفتگو کر تاہم کہ گویا پہلی آوازی شاعری ، جے وہ مجموعی طور پر تاکی این زبانے کی پیوا وار سمجھنا ہے اس شاعری سے مختلف چرنہ ہے جس میں شاعر سامعین سے خطاب کر تاہم لیکن جہاں مک میرا تعتن ہے میں تابوں میرا خطاب کر تاہم لیکن جہاں مک میرا تعتن ہے میں تابوں کو اکثر و مشیر کیجا با ناموں میرا خطاب کر تاہم لیکن جہاں مک میرا تعتن ہے میں تابوں کو اکثر و مشیر کیجا با ناموں میرا

## شاعى كى تين آوازى

مطلب ہے کرشاعری کی میلی اور اور دوسری آواز عیر درا ماتی شاعری می اورسیوں آوازیں درا ما فى شاعرى مي مجى سنانى دىتى بى مىسياكىي نے كما سے كم بنيادى طوريو، خوا ه شاع نے سامعین کے تصور کے بغیری نظم کیوں تاکمی مواده میری جاننا جا بتا ہے کہ وہ لطم حس نے اسے آسودہ کیلہے اس کا اردوسروں پر کیا ہے آہے اوردوسروں کی نظریس اس کی کیا عیثت ہے۔اسسلسلیس سے پہلے تووہ دوست احباب ہوتے ہیں جن کے سامنے وہ نظم کو قطعی شكل فيف سيديدين كراب- وه اس كاتوج كعظ باتركيب وبندش كى طرف مبذول كولفيس مددكرسكة بيجن كى طرف اس كا ذبي نهيس كياتها - حالا تكرميرا خيال سے كدان كى سُب سے بڑی فدمت ہی ہے کروہ اسے مرف انتا بتادیں کر صاحب پر بزرنہیں چلے گا ادار طح من المري حدي معسف خودد بالراب يكي بهال مرد دبن برمرت وه چذانصاف ببنددوست احباب منهين جن كى رائ كومفتق ببت ابميت ديتا سے بلكه وه كيتروما معلوم سامعين بمجرجن كميلية مصنف كالمسكر عنى اس كى ان نظمول كيديرج كا انہوں نے مطالع کیا ہے جب ان المعلوم سامعین کے بالقوں میں مینظم مہنے گی اور جوسکوک وہ اس کے ساتھ روار کھیں گے یہ اس عل کا معراج ہوگا جو بغیرسامعین کے نصتور کے نہا من تمروع مواتها بهال بهنج كرنظم شاعر سے بمیشہ بھیٹے کے تصت ہوجاتی ہے اورشاع اس منزل رہنج کرچین کی میندسوجاً بکہے۔

یہاں کی تواس نظم کا ذکر تھا جے بنیادی طورپریں نے بہا اور درامہ ہو ایک سے
میرے خیال میں ہر نظم میں خواہ وہ ذاتی افرات کی نظم ہویا ایک اور درامہ ہو ایک سے
زیادہ آوازی سُنائی دینی ہیں۔ اگر شاع نے کہجی خود سے خطاب نہیں کیا ہے تولیسے بہن نذار
خطابت بیدا ہوجائے تو ہوجائے شاعری بیدائہ ہوسکے کی عظیم شاعری سے لطف ندور ہو
میں ایک حصد تواس کطف کا ہے جو ہم ان لفظوں کو چلتے جلاتے میں لینے سے حاصل کے
ہیں جہم سے خطاب کر کے نہیں لکھے گئے ہیں یکن اگر نظم مرف شاعری دات کے ساتھ فوق

## شاعرى كى ببن آوازىي

موکرده جائے تو ینظم بک اجبی اور ذاتی زبان کی حارل ہوگی۔ ادرا بکا لین نظم جشا ہونے خود اپنے لئے تکھی ہو سرے سے نظم ہی ہیں ہوتی۔ بیں بجھتا ہوں کہ منظوم درا مے بین نیوں اکوازیں سنائی دیتی ہیں۔ سب سے بہلے ہر کر دارکی آ داز ۔ ایک ایسی منفر دا دار اور ہر کرا آ میں مختلف ہوتی ہے اور جسے سن کرم ہے کہ سکتے ہیں کہ بیا اواز صرف اسی کردار اور مصنف کی ملی جسی سے ۔ وقت او قت اور اور شابد جب ہم اس طرف توج بھی نہیں کرتے کر دارا در مصنف کی ملی جسی اکوازیں شنائی دیتی ہیں کردار اور مصنف کی ملی جسی اکوازیں شنائی دیتی ہیں کردار اور مصنف کی ملی جسی اور کی ہوتی ہوتی ہوتی ہیں کہ دو اس سے مناسبت تور کھتے ہی ہیں کی دو آب کے ایسی بھی ہوتی ہے جسے مصنف خود اپنے الے میں بھی کہ سکتا ہے۔ یہ بات دو سری ہے کو لفظوں کے کھانسی بھی ہوتی ہے جسے مصنف خود اپنے بائے میں بھی کہ سکتا ہے۔ یہ بات دو مری ہے کو لفظوں کے معانی ان دونوں کے لئے مختلف ہوں ۔ یہ بات و انتقابی صوت و دو میں الات کا آلہ کا رہن کر دہ سے محتلف ہوتی ہے جہاں کردار صرف مصنف کے لینے جذبات دخیا لات کا آلہ کا رہن کر دہ جات کو آتا ہے۔

بخشگی ہی سب پھھ ہے ما

یا جوکچه بھی میں مہوں ویسی مجھے زندہ رکھے گی ۔

ادراب درادیر کے لئے میں مگوٹ فرائیڈین ادراس کے نامعلوم مار کے نفسیانی موا

## شاعرى كى تين آوازىي

مقابل کرملہے بمیری رائے بیسے کہ شاعری کی تین سموں کے درمیان جن کا تعلق میری بیان او سے بے درصل دہنی على كافرن ہے اس ظم بي حب يس بلي وازريعى اس شاع كى آوار جوخور سے مخاطب ہوتاہے ، غالب بنی سے نفسیانی موادا بنی ہینت خوداختیار کرلتیا ہے جس کی آمزی وطعی شکل کم ومین اس نظم کی مئیت کے ساتھ محضوص موگی اور مینبئیت کسی اور نظم کے ساتھ مطاب بنين سكھے كى - يركہا بھى نفينًا غلط ہے كمواداين مبنت خود يداكرلتيا ہے - ايسے بي جي موالى وه برب كريتيت اورموا دابب ساته نشوونها باتيهي كيونكبيت فدم قدم يرمواديرا تراندانيوتى رمنی ہے اور غالبًا اسی صواد می خود کو ترمیب فینے کی ہزا کام کوسٹنٹ برندم قدم پرٹوک کر كېتارېنا ہے \_\_\_ يغلط ہے ـ يون نهيں ـ يون نهين اوراس طرح رفته رفته آخر كارموا دوئيت ایک دوسرے سے مہما ہنگ ہوجا تے ہی ایکن دوسری اورسیری اوازی شاعی ہی ایک ایک کے سنبت ملط سے مقرر ہوتی ہے حالا نکرنظم کے محمل ہونے تک اس جسکل وصورت بہت کھ مدل جاتی ہے۔اگریس کوئی کہانی سنانا چاہوں تومیرے لئے ضروری مے کمیرے دہن میں کہانی کے بااٹ کا کھ نے کھے تھے تصور صرور موجود مور اکر میں طنزیا افلائی یا ہجرہ استعار الکھنا چا موں تومیرے دہن میں اس کا کھے نہ کھے خاکر خرور موجود ہونا چاہتے جس سے نہ صرف میں ملکہ دوسرے بھی وافق ہوں۔ ا کرمی ایک درام لکھنا چا ہنا ہوں تو ضروری ہے کرمیں پہلے ہی سے کھے مابتی طے کرلوں \_ مثلاً بسيلي سياس مضوص جذباتي موقع ومحل ك بالسيدين عوركر لول حسيس كردارا وريلاك كو ركها جاسكے ين اگرها مون أو يہلے سے درامه كا خاكرسيدهي سا دي نزيري تي تياركرسكنا ہو-بہ بات دوسری ہے کہ بہ فاکہ ، کرداروں کے ارتقات کے مطابق ، ڈرامہ کے کمل موتے سے ملے بدل جائے۔ نی الحفیفت بریمی مکن ہے کہ شروع ہی سے کسی ایسے خت ونا معلوم یا تی مواد کا دبا و موجده موجد شاع کووه مضوص کها نی شنانے اوراس محضوص موقع و محل کی نستوونماکرنے برمحبوركرم اس كے علاوہ برمي مكن سے كرو ودھا بخرج شاع نے اس كام كے ليے نتحف كيا ہے اورس کے مدود میں رہ کروہ اپنا کام کرنا جا ہما ہے خود نفسیاتی مواد بیدا کرنے کا موجب بن جائے

#### شاعری کی بین آوازیں

ا در مجرشع کسی منبیا دی تحریک کے زیراز تخلیق ہونے کے بجائے لا شعوری نا نوی تحریک کے ایراز اور میں اور میں آبنگ ہوکر شنائی دی مجادہ میں آبنگ ہوکر شنائی دی جانی چا ہیں اور اس لئے مجھے شبہ ہے کہ سی تھے نظم میں صرف ایک ہی اواز سنائی دیتی ہے اور باتی دوسری آ وازیں شنائی نہیں دبینیں۔

مكن بے آپ كے دين بي يسوال بيدا مور با بوكران قياس أرائيوں سے ميراكيا مفصرے؟ کیایں کے کارجرت طرازی کا ایک معتوی تارونود بننے کے لئے مشقت مول نے راج ہوں الیک آب فے اتنا فرورمسوس کیا ہوگا کہ میں جو کھے کہ اما ہوں وہ خودسے مخاطب موکر نہیں کہ اموں باکشاع ک کے فارنین سے ہم کلام موں میں نوبرسوچ رہا ہوں کہ شاعری کے پڑھنے والے اپنے مطالعے کوس كسوفى برير كه كرد كي سكت بن ؟ كياآب اس شاعى كى أوار ون مي امتيار كرسكت بن جي آپ لرصة ہیں یا جے آپ تھیٹر یا محفلوں میں سنتے ہیں جر اگر آپ کوریشر کا بت ہے کہ فلاں شاعر مبہم ہے اور بظاہرآب کویا قاری کونظرانداز کرکا ہے یا بھروہ انے دوستوں کے ایک محدد وطلف سے خاطب جسمين آپ شامل نهين بن توابيدي يريا در كھے كرجو كھاس نے كہلے وہ كوئى البي ترب حيا مسى ا درطرح نهيس كهاها سكنا تقاا ورسلت أسفاليي زبان شعمال كي بيع سي كسيكيف كي زحمت كوارا كرنا قابل قدر بات ہے إگراك كويرشكايت ہے كولان شاعركا اغراز حد درج خطيباند مے اور وہ آپ سے اسطرح مخاطب ہے جیسے کسی سیلک جلسے سے خطاب کرریا ہوتو آپ اُس کواُل لحوں میں بھی سننے کی کوشش کیج ہجب وہ آپ سے مخاطب ہیں ہے بلکہ آپ کو طبے چلاتے سننے کا موقع کے رہا ہے۔ موسکتا ہے وہ کوئی ڈرائد ن مو کوئی اوپ یا کوئی با ترن مور اگرآپ کسی منظوم درآ كوسننا چاہتے مي توسي ملے تفريح طبع كے نقط نظر سے اسے د مكھتے اور يا در كھئے كرم كردار البيندل كى بات كرا بعضواه مصنف اسميكسيى بى حقيقت بيش كرفي بى كامياب كيول نه دلم بواكرده ودام كوئى عظيم ورام بنواك وراسا عوركرف يرمحسوس كري ككراس وآب كونىيون أوازى مُسنانى فيريه بنى بن كيون يح عظيم منظوم درام دركار رجيسا كأسبكسيتر به الخلين

### شاعرى كى بمن آوازىي

یں ایک دنیا پوسٹیڈ ہوتی ہے۔ ہرکردارانے دل کی بات کہا ہے ادرکوئی شاع مجی اس کے مذہب وہ بات اسطرح اوراس طور پرنہیں کہلواسکنا تھا ج شیکیئر ایک عظیم درادن کارنے اپنے کرداردں کے منہ سے کہلوائی ہے۔ اگر آپ شیک پڑر کو لما ش کرنا چاہیں تو وہ آپ کو ۔ ان کر داروں ہیں نظر آنے کا جواس نے تخلق کئے ہیں۔ کیونکر ایک چیز جوان سب کرداروں پی شرک ہے یہ ہے کہ سوائے شیکیئر کے کوئی دو سمرا آدمی ان ہیں سے ایک کردار ہی تخلیق نہیں کرسکتا مقا۔ ایک عظیم درامہ زگاری دنیا ایک الیے دنیا ہے جس میں کے سات کر نے والا ہر حکم موجود ہی تھا ہے اور یوسٹ یدہ ہی ۔

1904

# تشاءي کی موتیقی

شاع جب شاعری کے باہے میں خود لکھتا ہے یا اس پر گفتگو کرتا ہے توالیت میں وہ انفراد خصوصیات ا درساتھ ساتھ مخصوص کمزوریوں کا حامل مقامے ۔ اگرشاع کواپنی کمزوریوں بیان کی اجارت دی جائے تواہیے میں ہم اس کی خصوصیات کو بھی بہترطور برسمھنے اور سراہنے تح ابل بوسكتے ہيں ۔ بدا كياليتى تبنيه بے جس كى طرف ميں شاعروں اور ساتھ ساتھ ان قارئين کی توجرمبدول کوانچا ہتا ہوں جوشاع ی کے بارے میں کچھ کہنا جا ہتے ہیں بیل پی نٹری نحروں کو دوبارہ نہیں ٹرھسکتا۔ اور اکر مجھے پڑھناہی پڑھائے توسخت پرسٹیانی کا سامنا ہوتا ہے بیل سکام سے جان کی آیا ہوں اوراس کا میتج سے کہ سبت سی این جن کا میں نے دعوی کیا تھا اورج کا بیں یا بند می تصااکش نظرانداز بوجاتی بی ایسے بی یعنی کن ہے کہ جو کھی نے ایک نعر کہاہے س کی عرا کردوں اور پھی ہوسکتاہے کرمیل نیکسی بات کی خود سی نزد پر کرمیٹیوں کیکی آنیا مجھے لیتین ہے کہ تساعرو كاتنفيدى تحريرون كالحسي كارازجس كى مهتسى متازمتايس ماضى مي ملى من اس حففت مي مم هے کا بنی تحریروں میں شاعر بطا ہرزیہی کیکن ل میں ضرورات سم کی شاعری کی مرافعت کر اسے ب قِم کی شاعری وہ خو دخلین کر اے یا جے دہ مقبل میں تکھنے کا ادادہ رکھ اسے۔ بربات ف ص طور برنوجوان شاعوں کے ہاں اور واضح ہوجاتی ہے ایسا شاع حبابی شاع ی کی رافعت كرتا ہے تورہ ماضى كى شاعرى كواپنى شاعرى كے تطل سے ديكھنے لگرتے إيسے موقع برده ان ستعرار کا تذکرہ جن سے اس نے استفادہ کیاہے اوران شعرار کا ذکر جواس کے مذات سے مناسبت

# شاءى كى موسيقى

نهيس ر كفظ مبالغة أميزا خلامي كراس إيسيس وه معتنف سے زياده كيل كحيتيت احتيار كرنتا ہے اس کاعلم جانبدار ہولہ ہے۔ وہ چندمصنفین کا مطالعہ توبرے دوق وشوق اور نوج کے ساتھ كراب ادردوسرون كواكي سرع سے نظرا داركرد تياہے ايسا شاعرجائي شاعرى كى خلات الة توتوں کو بیان کر ناہے تو وہ صرف بک بنی سم کے بخر بے کی تعمیم رائے اورجب کھی وہ اس سلسلے میں جمالیات سے رجوع کرتاہے تووہ اس کا دریمی کم اہل ہونا سے لیکن اتنا صرورہے کہ وہ بہال کھی عالبًا فلسفى سے زیاده ابل ابت ہو السے ایسے موقع برمینرسے مہزرہ یہ کرسکتا ہے کہ فلسفی کی اظلاع كے لئے صرف لينے مشاہر ، نفس كے اعدادوشارى ريورٹ مين كردے اورس مختصراً يركم کے ورہ شاعری کی بابت مکھناہے اس کا زازہ اس کی شاع ی کوسامنے رکھ کرکرنا چاہتے جواسے خود تخلین کی ہے سے اعدادوشار توان کی نصدیت کے لئے ہمیں اسکارز سے بجوع کرنا چاہتے اور جہاں کے عرصانبدا ونصلوں کا تعلق ہے ان کے لئے ہیں بے تعلق اور عرصاببدار نقادوں سے رجوع كرنا چاہتے نقاد كے لئے يدارى مے كروه كھ زكھ اسكا رضرور ہوا دراسى طرح اسكا لركے لئے ضردرى ہے کہ وہ تصور ابہت نقا دضرور ہو اولی کبرکو ،جسنے ماضی کے دب اور تاریخی رشنوں کے مسائل سمصنے کے لیے خودکو و نف کردیا تھا، ہم اسکارز کی فہرست ہیں رکھ سکتے ہیں نیکین اس کے باوج داس میں احساس اقرار اخوش ندانی، تنفیدی معیاری سمجوبوجه اوران کوبر سنے کی صلاحیت بہت اعلیٰ لیے کھی اوريه ده چزي س حطي بخرس سكالرك صلاحبته كمجى برا وراست دوسرون كومتا ترتهي كرسكيس-اس کےعلاوہ اسکالوا ورشاع کے نقط نظریں ایک ہم فرن اور بھی ہے یہاں اگریں آے کے سامنے خودا نیا ذکر کردن نوشاید بے جانہ ہوگا مجے عروض کے رکن اوراوزان کے مام آج مک یاد نبس موسكمي اورندس في تقطيع كمسلم عواول كالمجي يوسطور إخرام يام اسكول كارماك من مومرادر ورجل كواين الذانس يرصف ادرسل في مجع برالطف آنا تفارشا مراس كى وجرا تقى كر مجھے يرخيال تھاككسى كومى يەملوم بىي سے كريونانى زبان كامبح ملفظ كياسے اوراسے كس طرح ا داکرناچاہئے۔ مجھے بیمبی گمان تھا کہ سی کواس امتزاج کا بھی صحیح ا زازہ ہیں ہے جونولی اسکا کو

# شاءى كى مويىتى

لاطبنی زبان کے دیسی آہنگ کے ملنے سے پیدا ہواہے اور جیے ہم درجل کی شاعری ہی سنتے اور سب كرتے بي مشايميرى بجلبت ميرى كالمى كے كفظ كو عارى كرتى ہے سكين جب مجھے علم عرص كے قواعد كو أسكرتيرى شاعرى يؤنطبن كرنے كا انفاق موا اوراس كے مختلف وزن اور برلنے والے ركن كى ہميت كا احساس ہوا نومیرے دمین ہیں برسوال باربارا بھر ما تھا کہ جب عوض کے فواعد برسب مصر عے بور اترتيم تواخ بجراكب مصرع كبول جها لكسام اوردوس اكيون خواب لكسام علم ع وض مرك سوال کاجوات نے سکا انگریزی شاعی کی سی معنف کوسیکھنے کا واصطریقیہ ہے کہ بانواس مستف كوافي مزاج كاندرجزب كياجات يايجراس فيقل كجائ اوكسى مخصوص سناع كى تخليفات مين أدى اس درج كهوجائك وه خوداس سے مشابح يرس لكھے لكے ميرامطلب اس سے بنہیں ہے کہ میں مجور کے تجزیا تی مطالعے اور نجری شکلوں کو دجوا کی دو مرسے صدیحہ مختلف دكهائي ديتي مي حب مختلف ننع اما ين اين طور برانهي اين نصرت بولاني مي أفييع ادقات مجفنا ہوں۔ یہ بات تودراس بالکل دی ہی ہے جیبے علم اجسام (Anatomy) کے مطالعہ سے آب ینہیں سیکھ سکتے کم عمل سے نداے کیسے دلوائے جاسکتے ہیں بحود میرے یاس لونا فیاد لاطيني شاعرى كابتدائي مطالع كان قواعدع دض كيسوا ادركوني طرنفينهي محببس قواعد دالول نے اس وفت وضع کیا جب بیشتر شاعری کھی جا چکی تھی لیکن اگر ہم ان زبا بوں کی پھر سے تجدید کر کیکس اورانهیں اس علی بولنے لگیر حسور مصنفین اینے زمانے میں انہیں او لنے تقے اوراس عرج سننے بھی لگیرجس طرح مصنفیل نہیں سنے تھے تو پھرہم ان ست عدوں سے بے توجہا ور تغافل خروريرت سكنن بس يسى مرده زبان كويمين مصنوعي طريقول سيسبكهنا يرتلب وريطرلق ان طلباء كے لئے استعمال كئے جاتے بن حب الكركرى زبان كوسيكھنے كى مبت معولى صلاحيت بوتى ہے۔ یہان کے کواپنی زمان کی شماعی کوسیکھنے کے ایک بحور کی سیل مختلف اشعاری اوران و اداكبين كى كى ديني، زحا فات دغيروا بتدايس سي حمد مفيدً ابت موسكتى بي جيب سي يجديده لمك كا سیدھاسادا نقشہ بیکن اس کے با دج دبر خرور ہے کہ شاعی کے مطالع کے بجائے

# شاءى كى مويىقى

نظموں کے مطابعے سے ہی ہم اپنے کا نوں کو سرحا سکتے ہیں کسی فا عدمے فافون یکسی اسلوب کی شعوری ا درمبیکا تی اندازیں نقل کرنے سے ہمیں مکھنا نہیں آ جاتا ۔ به صرور ہے کو نقت ل کرنے سے ہمیں مکھنا نہیں آ جاتا ۔ به صرور ہم اس کے مزاج کو کرلئے سے ہم سیکھتے ہیں اسلوب کے تجزیے کے بجائے دراصل ہم اس کے مزاج کو اپنے مزاج میں رسانے بسانے سے سیکھ سکتے ہیں ۔ جب ہم شیلی ک شاعری کا اتباع کرتے ہیں آب اپنے مزاج میں رسانے بسانے سے سیکھ سکتے ہیں ۔ جب ہم شیلی ک شاعری کا اتباع کرتے ہیں تواس ہی سانوں کا انجام الزمان شباب تواس ہی کا رفر ما نہیں ہوتی کہم میں ولیسا ہی کھیں صبیبا شیلی نے بکھا تھا بکر ہم الزمان شباب شیلی کوئم برحادی کرد بتا ہے جس نے خود شیلی کا طرز تحریر سیسی کیا تھا اور زندگی کے اس دور میں لکھنے کا بہی طریقے ہوسکتا ہے جوشیلی نے خود شیلی کا طرز تحریر سیسی کیا تھا اور زندگی کے اس دور میں لکھنے کا بہی طریقے ہوسکتا ہے جوشیلی نے خود شیلی کا خود شیلی کے خود شیلی نے خود شیلی کے خود شیلی کا خود شیلی کا خود شیلی کے خود شیلی کے خود شیلی کا خود شیلی کوئی کے اس دور میں لکھنے کے اس دور میں لکھنے کا لیمی طریقے ہوسکتا ہے جوشیلی نے خود شیلی کوئی کی کھنے کے اس کوئی کے اس کا کھنے کے اس کوئی کے اس کوئی کے اس کوئی کھنے کے اس کوئی کی کے اس کوئی کے کوئی کے کے اس کوئی کے کہ کے کہ کے کہ کے کے کہ کی کے اس کوئی کے کہ کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کا تھا کہ کے کہ کوئی کی کھنے کوئی کے کہ کوئی کی کہ کوئی کی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کی کوئی کے کہ کوئی کوئی کی کوئی کی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کوئی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کی کی کوئی کے کہ کے کہ کوئی کی کوئی کی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی ک

أسركرين تظم بلاشبه علم وض كے قواعد سے متاز مون ہے۔ به كام نو تاریخ كے سكالرز كاہے کدہ برتبائیں کرلاطینی قواعد کا از ہما اسے عروض کے عوجوں دبیا (Wyatt) ادرمسرے (Surrey) بركهال كبيرًا يعظم قواعدوال اولوجييرس في بمن انتابيا بي كوا تكريزي قواعد ك دُھانچے کوہم نے لاطینی زبان کے ساتھ مطابقت وے کراسے علط سمحاہے ۔ نظم کوئی کی این میں م سوالكميى بدانهي مواكرايا شاع ول نے برونی زبان كے نمونوں كا تباع كرتے وقت ودا بني زبان كة منك كوغلط مجماس إنهين ما في كعظيم شاعود كوط لقون كوم ي سيم داني جاسية كونكه يروه طريقي بي حن سعماك ما نوسمي ما اكرمانوس بهبي مي توان سعانوس موناچا ہے میرانیاخیال توبہ کمتعدد برونی انزات نے ہاری زبان کووسعت دی ہے اور تنوع بخشاہے کھ کا سیکل اسکا رز کا خیال ہے ، اور یہ بات ایس ہے جمیری قالمیت سے اہرے اکر لاطینی شاعری کامقامی وزن نبری فی اب ہج برینی (Accentual) ہونے کے ہوائے وکنی (Syllabic) ہے۔ لاطینی زبان یوایک دوسری اور محملف ثربان كاشدىدا ترتها ميرا مطلب يونانى زبان سے ہے إس ا تركوقبول كركے كعدية زبان اين ان Peruigiluim veneris استدا في منيول كي طوف والس على كي جنسال كي طوريم بي ادردوسرے ابتدائی نعرانی فرہبی گیتوں میں نظراتی میں ماکر محققت ہے تو مجھے یہ کہنے می کون

## شاعری کی کوسیقی

پاک نہیں ہے کور در مرب کے دور کے دہت سامین کے لئے شاہ کی سے الطف الشور مونے کا ذوق کور کے ان دو طریقوں سے بدا ہوا ہو نصف تانی ایواب کی جیست رکھتے ہوں نیکی اس معن اندوری کا نہیں ہے کہ سامین خود اپنے تجربے کا تجزیر کرنے کی صلاحت تھی کھتے ہوں نیکی اس مطف اندوری کی مسلاحت تھی کھتے ہوں نیکی اس مطف اندوری کی مسلاحت تھی کے انکر جسر کئی کا کہ جسر بھی ہوکواس میں ایک سے زما دہ محرکے ڈکھا نچے اور طریقے موجود ہیں انترکزی کور کولا طبی تولوں کے مطابق شعوری طور پڑھا لما ایک بے کہ کہ کہ کہ اس میں نظر آتی ہیں جو مور پڑھا لما ایک بے کہ سی بات ہے۔ ایسی چند کوششیں ہی کی بین کی اس مطابق شعوری طور پڑھا لما ایک بے کہ سی بات ہے۔ ایسی چند کوششیں ہی کی بین اس کی ما ہوا تھا کا وہ انسان کی انسان کی ایس میں دار بیا داشت کے مقابلہ بیاس کی اس میا ہونے کا ایس میا ہونے کو پور طوا کی مسالے ہیں کی انترائی اور کہ بی کہ بین اس کی اس میا ہونے کہ اس میا کہ ہیں میں سامنے آتا ہے۔ میسا کہ ہیں ملٹن اور کہ بی کہ بین میں کے ہاں نظر آتا ہے تو اس کا نیتے نظم کوئی کی زر دوست کا میا بی کی شکل ہیں سامنے آتا ہے۔

مبراخیال ہے کہ انگرنری شاعری کے طریق کا دیں ما خذکا اختلاط اورا تحافظ آئے

دویے یں بہان سسٹم کا لفظ استعمال نہیں کواچا ہتا کیوگراس سے بجائے فطری نستود کا کے

شعوری ایجا دکا تصوّر بیدا ہوتا ہے) بیا خدا طبا انکل ولیدا ہی ہے جبیبا ہمیں مختلف تو موں کے

اختلاطیں دکھائی ذنیا ہے ۔ این کلوسیکس مبلاک نارمی فرنچ اوراسکاٹ کے لہجوں اور

آہنگوں نے ماطینی آہنگ کے ساتھ مل کرانگریزی شاعری پراپنے نشانات نمن کے ہی اور ساتھ ساتھ ان از اس نے مختلف ادوار بی فرابینی مہینی اوراطالوی زبالوں پر بھی ہے

اور ساتھ ساتھ ان انزات نے مختلف ادوار بی فرابینی مہینی اوراطالوی زبالوں پر بھی ہے

نقتی جھوڑتے ہیں مجھے مخلوط نسل کے انسانوں میں ہیں مختلف نسلی نقوش کا عکس مختلف فرآ

میں جھلکتا نظرا آ ہے یہاں تک کرمختلف افراد ہیں مختلف نقوش ملتے ہی آئی طرح سفری اکتر میں میں میں کا کو شفری کی انسانوں کے انسانوں میں میں دو مرافقش کسی دو مرے کے ہاں نظرا کیا

# شاءى كى موسيقى

ہے یا پھر مجھی کسی ایک و درمی نیفت اُ بھر انظر آباہے اور مجھی دوسر انقش کسی درسرے میں نظر آجا آ ہے ۔ شاعری و قنا فوقتاً یا توکھی کسی برونی زبان کے معاصرا دب سے یا کھی کسی اور دوسر مخصر ادب کے افزات سے تعین ہوتی ہے یا پھر ان حالات سے افرونول کرتی ہے جب ہما اے اپنے نیا آ ماضی کا کوئی دوکر می دوسر سے کے مقابلہ بی مزاع ہم سے زیا دہ قریب ہو کر ہمارا مجبوب دور بن جاتا ہے ۔ یا پھر ہم ہوا ہے کہ مروق تعلیم میں جب کو دورا افریز دور دیا جاتا ہے اسے ہم قبول کر لیسے ہمان ان سب بدلتے ہوئے افرات کے با وجود قدرت کا قانون ایسا قانون ہے جوان مختلف دیجا نات میں بیرونی افرات یا کسی دور ماضی کے افزات سے کہ بین زیا دہ توی نزہ ہے اور دوہ فانون میں ہم بیا آزاد۔ وہ روز مرہ کی اس زبان سے بہت دور نہیں ہونا چا ہے۔ جوہ ہو یا آزاد۔ وہ روز مرہ کی برتی ہوئی ارا کی نفطی پر خواہ وہ مقطع ہویا بخواہ دہ رسمی ہویا آزاد۔ وہ روز مرہ کی برتی ہوئی زبان سے اپنار شتہ کہ منظم نہیں کرسکتی۔

یہ بات شایدآب کو کچھ عجیب سی معلوم ہوکر جب میں شاع ی اور موسینی کے تعلق پر
اظہار خیال کردہا ہوں تواس قدر زور دور رہ کی گفتگور کیوں دیے ہا ہول کین ہیں ہے ہومنی بہلے ہی سے داضح کر دنیا جا ہتا ہوں کر شاع ی کی موسیقی کوئی ہیں جر بہیں ہے ہومنی علیم دہ ایرا بیا ہوا توالیسی شاع ی بھی خرد رہوتی جس می غطیم موسیقا نہ دس تو ہوتا میں جر بی ہوا میں جہ ہوتا میں جہ ہوتا میں جا ہوا ہیں جا ہی ہیں ایسی شاع ی نہ دیکھی ہے دہ نو کھی ہے دہ نوا ہو کہ اور فنہ ہو گوا نو د قبول کر لیتے ہیں ایسی موجود ہیں جن کو پر فالم رہ مشاع کی سے متا تہ ہوتے ہی اور فنہ ہو کو از خود قبول کر لیتے ہیں ۔ با سمل موجود ہی خوا ہے ہی اور فنہ ہو کو از خود قبول کر لیتے ہیں ۔ با سمل می جہ ہے تعلیم کو از خود قبول کر لیتے ہیں ۔ با سمل می ہوتے ہی اور فنہ ہو ہے ہی اور فنر محسوس کے ان کی موسیقی سے متا تر ہو جا ہم کا موسیقی سے متا تر ہو تا ہو تے ہی اور فنر محسوس کے ان کی موسیقی سے متا تر ہو تا ہو تے ہی اور فنر محسوس کے ان کی موسیقی سے متا تر ہو تا ہو تے ہی اور فنر محسوس کے ان کی موسیقی سے متا تر ہو تا ہو تے ہی اور فنر موسیقی سے متا تر ہو تا ہو تے ہی اور فنر موسیق سے متا تر ہو تا میں ایسی مقال کے جو اس کا ایسی موسیق ہیں ہو تا ہو تا

#### شاعرى كى موسيقى

ا در بین اس کے عنی بی مدی جبلیز اجم کے تعلق نظم ہے اور دو مانس کے لئے وور دراز كے ملكوں كے سفرا ورائك تان كے سلسلے ميں رومانی زندگی سے شديد مجنت كا الهاركرنی ہے أوى او كى بوكى بوك و دى طوفك ودھ اے ليومنيس نوز، غيرضرورى جذبوں كا اظهاركرتى ہیں ۔انظموں میں ہم موسیقی سے بھی مخطوط ہوتے ہیں جربہت او پنچے درج کی ہے اور معنی کے متعلق تحيردمه داري كے احساس سے مجی مخطوط موتے ہيں سيااب ايك دوسرى مثال ليحتے ميرا مطلب دلیم مورس کا بلیو کلوزش سے بے میا کی خوش کو ارتظم ہے حالا تکرمیل س امر کی تشریح نهیں کرسکتا کراس کا مطلب کیاہے اور مجھے اس پرنشبہ ہے کہ مصنّعت خود بھی اس کی تشر*یح کرسکتا تھا۔* اس كا از كيه ما دو تو كي كاسلې سكن خو د ما دو تو كي كالبي معين تسم كے نيتے بيدا كرنے كے ليے بندها مرکا اصول ہے جیسے ایک گلتے کودلدل میں سے ابر کا لنے کابندھا لکا اصول ہے لیکن اس کی الماہرہ نیت (میراخیال ہے کمعنسف اس یں کامیاب ہے) خواب کا اثر پدا کرنے کی معلوم ہوتی ہے۔ نظم سے رطف اندوز مونے کے لئے بی جاننا ضروری نہیں ہے کہ خواب کی تبعیر کملیہے لیکن (آمنا ضرو مع كى انسان كواس امرويل مين ميكنواب كى تعير كي ند كيمونى ننهور ميد يكل وتعول كولوك اس بات رایان رکھے تھے اور بہت سے ابھی رکھتے ہی کہ خواج تعقبل کے دار فاش کرتے ہیں ۔ حدید كرعفيده بهب كرده صرف دارون كايرده جاك كرتيب ياكم الكم ماصى كرب سيخوفنا كفيم ك رادوں کاپردہ فاش کرتے ہیں۔ یہ ایک عسام مشاہدہ سبے کہ میرا فریز مکسلے ك بعرهي ايك نظم محمعني مجمعي نهين أف ليكن بربات اتن عام نهيس مع ك ايك نظم ك معنى فن كستعورى مقصداوراس كے ماخذ سے كہين إده وسيع موسكتے ہي - جديدشاعرى كابهام بئندول مي ستع براابهام سيندفرانس كامستنف طاسع تصاجس كم باسي مين ووفرانس لله بعض دفعريه كهنظين كمراس كى زبان اس قدرُ مخصوص سبح كراسے عرف نيرز إن والے مسجھ سكتے ہیں۔ داجرزفرائی اوراس کے دوست چاراس موروں نے ملامے کی نظموں کا انگرزی نرجرش کے ساتھ اس کے معانی کے معموں کوحل کرنے کے نئا نع کیا تھا ایکن حب مجھے معلوم ہواکہ

## شاءى كى مويىقى

ا سے ایک شکل سانیسط تکھنے کی تحریک چھٹ پر بنی ہوئی ایک تصویر کے عکس کو دیکھ کر ہوتی جومیز ك جيك دارسط يرشرد إعقايا كي برك كلاس بس سعطن بدي جهاك كارونى كوديك كرموني أو من السيدي صرف اتناكه سكتا مول كرم وسكتاب كدوه يح علم الجنين موليكن ابي نظمون يمعنى مركز نهين موسكة ـيم وسكما هي كرم سي زبان كي نظم ن كرجس كام ما يك لفظ كبي نهي مجتة يصد متا ترموجا بمن الكن اكراليدس بيت يتاديا جائے كروہ نظم بمعنى ب توجيس يركمان موسكمان كربهم دهوكا كحاكمة بي ادربه درم لكوني نظم وزم نهيت تصى بلكصرف سازى موسيقى كي نقل تقى إكرى جيساكه بين علوم ب برا فرنيت عن كالبك حقد مي هي أسكتاب تواس كي دجربيب كرشاع شعورى مرصدون مي الجهام والتهاج سي إكا تفاظ خود عنى كاسا ته جيوري بي حالاً كمهما اس بن اس وقت مجى بوتود بوتي ساكنظم بي مختلف برصف والول كے ليے مختلف معنی موسكتے بن اورمیمی كن سے كريرسب كے سبعنى اس سے باكل محلف بول جود مستق کے دہن بی مجھے مثال کے طور پرمکن ہے مصنف کوئی البدا محصوص مے کا واتی مجربہ بیش کرا ا ہوجس کا تعلق خارجی دنیا ککسی چرسے بھی نہیں تھا لیکن اس کے با وجودیہ ہوسکنا سے نظم خود قارى كے لئے ایک عام موقع دمحل كا اظہار بن جائے اورسا تھ ساتھ اس كے سى تجرب كا ا المهاريمي كرنے لكے \_ قارى كى تشريح مصنف كے مغروم سے مختلف موسفے كے با وجود ميك موسكتى سے اور يھيمكن ہے كواس سے بہر بور يھيمكن ہے كواس نظم ميں اس سے كہيں يا ده مفهوم ہوس سے خودمصنف واقعت تھا۔ ہوسکتا ہے کمختلف تفنیرس ایک ہی چزے جا تبدارانه اصول بول ادرابهام کی وجه بر برورنظم می اسسیمین زیاده مفهوم به سرکاعاً طوريرعام كفتكوك ذريع ابلاغ كباحاسكتاب اس كئة اليهي مرجب شاءى كوتى ابساة منگ بيش كررى م وجونز كى گرفت سے باہر مِوْتُواسِ مِن (ا بكِ شِخْص كا دوس مسلم شخف سے) گفتگو كرنے كا الماز باتى رينا ہے يہ بات ابسى شاع ى بي اس وقت بعى برفرارستى معجب اسے كا ياجائے كيونكه كا انهى بايجيت

### شاءى كى مويىتى

كرف كااكب طربعة ب \_ كفتكوا ورشاع ي كابراه راست تعلق كونى ايسامعامل نهيس جس کے لئے معین توانین بنائے جاسکیں۔شامری میں ہرانقلاب عام التحبیت کے لیج كى طوت رجوع كراسيا وربيض ونعواس كا علان هي كيا عالى عيى وه انقلاب تصاحب كاوروروك نے اپنے دیا عوال علال کیا اوروہ ، اگردیکھاجا کے اس سلسلے میں تی بجانب بھی تھا میں نقلا ا یک صدی فبل اولدهم وار او مینهام اور درا تدن نے شاعری میں بیداکیا اور بہی وہ انقلاب تفا جونقريًا ابك صدى بعد كير ونمام واكسى القلاب كيروكار نق متعرى زبان ومحاوره كوايك ايك سمت بين ترتى ديني اوراس زمان ومحا وره كوما مخصة اورجلافية من يا يمل كريسية ميسسى أثناء يس بولى تقولى كى زبان مراجا تى ب اور زفته رفته بشعرى زبان ومحاورة كمسال بابر جوجاً المشايد بماس بات كاندازه نهيس كرنے كم ورائدان كى زبان اس كے حساس ترين معاصرين كوكس ورجنيول نظراً قى بوگ - فى الحقيقت كونى بعى شاع ى بوبهواسى زبان مين بهين كى جاسكتى جيے شاع خود بوليا یا سنتاہے لیکن اس کے باوجدداینے زمانے کی زبان سے اس کارشنہ ناطرا بیابو اچاہتے کسنتے یا برصف والاید کهرسکے کوداگر میں شاعری کے ذریعہ بات جیت کرسکاتو اسی طرح کرتا ای میں دج م كربهتري معاصرانه شاعرى مم مي جوش وخروش كالحساس سيداكردتي سے اور كميل وقبوليت كا الساادراك فشتى معجوز مانة ماضى كاس سيكس زيادة عظيم شاعرى كمرتا تزدكيفيت سے مختلف ہ وہلے۔

اس لے اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاعری کی موسیقی ایک لیے ہوسیقی ہے جوابیے نطانے کا عام بول جا اس بی ہے کہ یہ موسیقی اس عام بول کی زبانی یا مضم ہوتی ہے اوراس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ موسیقی اس عام بول کی زبانی مضم ہوتی ہے جواس جگر بولی جاتی ہے جہاں شیاع خودر ہتا ہے۔ یہ بات اس وقت میرے موضوع سے خابع ہے کہ بی بی بی کی انگریزی کے خلات پھی ہوں۔ اگر ہم سب کے سب کہ ہم ایک سی بی بات جبت کرنے لگیں اور جب کے دائیں او تعربی ہے کہ ہم ایک سیا تکھنے بھی زبگیں اور مجھے امید ہے کہ ایسیا وقت جا دنہیں آئے گا انتساع کا یہ خوف ہے کہ ایسیا وقت نہ آئے گا انتساع کا یہ خوف ہے کہ ایسیا وقت نہ آئے گا انتساع کا یہ خوف ہے کہ ایسیا وقت نہ آئے گا انتساع کا یہ خوف ہے کہ ایسیا وقت نہ آئے گا انتساع کا یہ خوف ہے

# شاءى كى مويى تقى

کروہ اپنے گردوبین کی زبان استعمال کرے جس سے وہ حددرجہ ماتوس ہے ۔ مجھے وہ تا ترات
ہمیشہ بادرہیں سے جو دلہو۔ بی بیٹس نے اپنے کلام کو با واز ملبندسنا کرچھ برچھوڑ ہے اس کاکلاً خودائس کی زبان سے سننے دفت یہ بات تسیلم کرنا پڑتی تھی کہ آئر ش شاع ی کی خوصور نبوں
کو اُ بھالے نے اور میٹی کرنے کے لئے آئر ش طرانی گفتگو کی کس درجہ خوارت پڑتی ہے برخلافال
کے وابم ملیک کے کلام کو بیٹس کے منہ سے سننے دفت نے نگفت می کا تجربہ قوا تھا جس بیل طبینا ن
سے زبا دہ استعماب کا احساس ہوتا تھا ۔ حقیقتاً ہم شاع سے حرف اسی بات کی نوف نہیں گئے کہ دہ اپنی اور اپنے حافظ اور نول جا اس کے عاوروں کو جو کہا سے ان دول تع سے ملتا ہے اس کی حقیقت در میں ہموا د، کی ہوتا ہے
کا توں بیٹی کروے ۔ جو کہا سے ان دول تع سے ملتا ہے اس کی حقیقت در میں ہموا د، کی ہوتا ہی خروری
جس سے دہ اپنی شاع می کے مارولو د نبتا ہے ۔ سنگ تراش کی طرح اس کے لئے بھی خروری
ہیں اپنا نعم وا ہنا شاع می کے مارولو د نبتا ہے ۔ سنگ تراش کی طرح اس کے لئے بھی خروری
سے اپنا نعم وا ہنا شائح کی تا وادار سے جو اس نے شنی ہیں ۔
سے اپنا نعم وا ہنا گئی تی کر سے جو اُس نے اُسی ہیں ۔

#### شاءى كى موسيقى

كراسي نزرركمي لوراعبورهاصل زموس

مخقراً یک نظم کی مجینیت مجوی اہمیت ہوتی ہے۔ اگرساری کی ساری نظم بورے طور رہے خوش آ ہنگ نہیں ہے ا درایسا ہونا ضروری بھی نہیں ہے تواس سے ینتی نظام کے کو کی بھی نظر مر خوبصورت الفاظ سے خلین نہیں کی جاسکتی مجھے اس بات بین شک ہے کہ آواز کے نقط تظر سے ا كي لفظ دوسر علفظ سے كم يان يا ده خولصورت بخواسم يرسوال بالكل دوسراسوال بے كم آیا کچه زانی دوسری زانوس کے مقابلہ بن زیادہ خونصورت بن یانہیں ۔ برصورت الفاظوہ بن جواس محفل میں نسحبیر جس میں وہ رکھے گئے ہیں لہیسے العالم بھی موتے ہیں حوابی کرفتگی یا قدامت ی دجہ سے برصورت کہلاتے ہیں ایسے الفاظ کھی ہیں جو اپنی اجنبیت یا بنسلی کی دج سے برصورت ہوتے ہیں مثال کے طوریٹیلی دیڑن کا لفظ یکن میں اس بات کونسیلی نہیں کر اکراپنی زبان کے سکم الفاظ خ بصورت با مصورت بھی موسکتے ہیں کہی لفظی مصبقی درص نقطہ انقطاع ہیں مضمر مدتی ہے۔ یہ سیعی اولاً توان لفظوں کے تعلق سے بیدا ہوتی ہے جو فوراً پہلے یا فوراً بعد استعمال ہوتے بیں اور ان اُغیر معین طور براس کے باتی منن کے تعلق سے بیدا ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ سانھ اس تعلق سے بھی سدا ہوتی ہے کہ اس متن میں اس کے فوری معنی کیا ہی اور دو تر متنول سے اس کے مجموعی معنی کا کیا نعلق ہے اور کھر لفظوں کی تریتیب وسٹست کا روسیع یا محدود طوریر) کیار شنہ ادر کیا تعلق ہے طام ہے کہ سا سے انفاظ تو مجر اورا ورمیمعنی نہیں ہوتے۔ پرشاع كاكام ہے كروہ بھرادر لفظوں كوكم اليفظوں سے مناسب مو قع يوالگ كردے ـ يہى تہيں كماجا سكناكسي فظم كومرث كمرور لفظولى سے لاديجاند باجائے كيو كرم مرف چند خاص لمحول ي موا ہے کسی ایک لفظ سے سی زبان اور تہذیب کی ساری این بیان کردی جائے۔ برای ایس کنایہ آمیزی ہے جو مخصوص سم کی شاعری کے رنگ دھنگ یا بوانعجبی سی کے ساتھ مختص ہیں ہے بکرا کالیں کنایہ آفرینی ہے جو تفلوں کی ما ہیت میں ضم ہے اور سے ہرشاع کو لور طور رِنْعِلْقِ مَلِي رَکْهَا عِلْہِ مِي مِرامْفُصِد بِهِاں بِہے کہ بِي اس بات پر زور دوں کہ ایک

# شاعرى كى مويى قى

موسيقار تظم وه نظم سيحس إوا زكاموسيقان دها ني (Pattern) اوتاب اور جس الفظول كے نانوى عنى كا موسينفان دھانچا بھى موجود مواسى سے وہ مركب بن ا وديكريد دونون دُها يخدالك الكربنيس بكرايك بونيس إكراب اس بات بررا قراض ب كرية معنى سعلياره اورصرف فالص أواذكى بات بوئ جس يرلفظ موسيقات صرف صفت ك مے طور پرچیاں کیا جاسکنا ہے توبس اپنے پہلے دعوے پرز وردیتے ہوتے برکہوں گاککس نظم ک في الما الله من الله الكريم عقد السيمعنى الكرمونيم الله موقعي -عُيرِ مَعْفَى نظم كَيْ ايرى دورليسي اورمتعلقه بالوّى كى وضاحت كرنى ہے - ايك توروزمره کی بات جیت براس کا دارد داراور دو مرے دہ نمایاں فرق رحالا گدعلم وض بی برا بک ہی چرجھی جاتى جوررمية فلسفيان نظم عرى اوراس نظم عرى بي ياياجانا سے جوررمية فلسفيان فكرى اورسى مقام کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔ روزمرہ کی بات جیت برنظم حری کا درو مدار دوسری شاعری کے مقابلين ولاماني شاعرى من زباده براه راست بواسي - شاعرى كى زياده ترقسمون مبي معاصر زماندی زیان ولیج کی ضرورت کا اصاس دانی مزاج اورجتر ہے کے اظہا لیکے سلسلے بیکم موجاً اسم منال كے طور برام كينرى كوئى نظم اس زبان والمجر كے مقابلہ بي حاصى الگ تعلك ى علوم بوكى صبى بم اورآب بولت اوراطهاركرت بي يا غالباً اس بجب عقابله بي مجالك علك علوم بوكحب بي بمايد آبا واجداد ني الهاركبا تعارا كينزى نظم ريه كركي راصاسما ہے کاس کی شاعری اس کے اپنے سوچے اور خود کلامی کے انداز سے فطعی مطابقت رکھتی ہے کین ڈراما فی شاع ی س شاع یکے بعدد سے الف کرداروں کے منہ سے بوانا ہے ۔ بروڈ یومرں ك ترسب يافته ايحرون كى ايك جماعت كونوسط سے بات كريا ہے اور مختلف الكيرون اور مختلف بروڈ یوسروں کے درای مختلف اقعات میں اظہار کر اے۔ اس کی زبان کے لئے ضرور ہے کہ دہ ایک طرت توان تمام آوازوں کا اصاطر کرسکے اورسا تھوسا تھاس کی گرا تی مین خود می موجودرہے۔شاعری ذات کی موجودگی ایسی شاعری میں داس شاعری کے مفا بلدیں جہاں

# شاعرى كي موسيقى

شّاع خود سے مخاطب ہوناہے) اور زیادہ ضروری ہوجاتی ہے شیکییئر کے آخری دُور کی شاعر بہت مرضع اورمحضوص فسم کی ہے بلکاس کے با دجود دہ ایک فردی نہیں بلکسارے معاشرہ ک زبان ک حیثیت سے باتی رہی ہے ادرجب ہم سے خوش اداکی کے ساتھ سنتے ہی تو وقت ناصلوں كو كھول جانے ہيں اسے دراموں ميں ہملٹ سب سے زيادہ اہم ہے۔ وہ ابسا ڈرامے جے خوش اسلوبی کے ساتھ عدیدلباس اور وضع تطعیری بین کیاجا سکتاہے۔ ا والوے كنوالے سے دراما كن الم معرافصت كاشكار موكى اور الفى كى ايك علامت بن كريه كى إوراجب بم انسوس صدى كے شاع دل كے منظوم دوا مول كا مطالعدكرتے بي جن مين دى تنيي " شايرسب زیادہ عظیم ہے، نوالیے میں ہاارے لئے حقیقت کے سی فریب کو برقرار رکھنا مشکل ہوجا اسے ۔ كزشة مدى ك تقريباب المع شاءون في منطوم دلامون من طبع آزا أى كى ب رير درا تح منبي بهن كم بوك ايب سے زباره مرتب رفیصے بن فلیس شاعری کی حقیبت سے تو د قعت کی نظرسے دیکھے جاتيب إوران كابعيكاب عام طوربراس حقيقت سيمنسوب كياجا المسه كريصننين غطيم شاع ہونے کے با دجود انجیشر کے معاطے میں بانکل مبتدی تھے لیکن اگرشاع تھیٹر کے سلسلے میں طبع موزول مجى ركھنا ہويا اس نے اس فن كوم مل كرنے كے لية انتقاب رياض كي كيا ہواس كے درامے اس وقت تك عيرونر مي رمي كرجب كساس كي ولاما أن صلاحيت اورتي رم ختلف قسم كي فلم سكار کی ضرورت کا احساس ندلا سکے بمبنیا دی طور پر ایا ہے ، عمل اور ابتزار (Suspense) کی یاردارتکاری کا دھوراین یاکوئی اور کمی ، جے محبوعی طور پر تھی کم کا نام دیاجا کا ہے ال وامل کو بے جان نہیں نیا دیتے بلکہ نیادی طور براس کی ساری دمتہ داری بات حیت کے لیجا ورلی ب ا آئی ہے اور وہ کچھ اس قسم کی ہے کہم اسے سی کھی انسان سے دسوائے ان کے جوشاع ی کو خوش الحاني كے ساتھ رہضے من منسوب نہيں كرسكتے۔

ڈرائٹ کے زبردست سلقہ استعال کے بادجد ڈرا مائی نظم معرا ہیں تیزی کے ساتھ بیتی کی طرب جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے مولیے آل نور لو ، میں بہت سے شان دار بندوج

# شاءى ي موسيقى

میں لیکن ڈرا کٹون کے کرداران وجزیہ ڈراموں میں زیادہ فطری طور پر بات چیت کرتے ہوئے نظرات بب جواس تعقق شعرون مي قلمبند كت بي حالا كم بونا توبه جام يخ ففاكم أسسى ا دانگی نظم عری میں زیادہ فطری طور بر موتی لیکن میضرور ہے کہ کورنیل اور رکسین کے کردادوں کے مقاطين أنكريزى زبان يوان كالطهاداتنا فطرى اور توثرنهي موسكما تقايف ككسي معي صنف كعودج وزوال كاسباب بهيند سجيد اوتين إيسيس بمنعددا مادى اسباب كانو تولكاسكة بريكن السب يعرفي بالسه فعا بطون كارفت سے امرد مها ہے اسى لئے ميں اس بات كاجواب دينے كے لية آما دہ نہيں ہوں كر تقيير من نظم كے تقابلين شرائخ كيول إد مفنول إدكى مجعاس بات كالفين ب كنظم عرى كواب ورامول بن استعال ندكيفى ايك وجرتوبيب كركر شترين سوسال بينعير وراماني شاعرى اور عظيم غبروراماني شاعرى لم معرّا بس بهت بری تعداد می کمی کے ہے ہا دے دہن ان عردد امانی تخلیفات میں اس درج محومو كئے ہيں كراب م ال يكسى قسم كافرق نہيں كرتے اوران سب كوايك ہى چرسم يے ہي -اگرم این تخیل کے زورسے بسوچ سکتے ہیں کملائ شبکی برسے پہلے بیدا ہو ا تواس صورت يس شيكيئيركواس دريع الهارس بالكل عناعت دريع الهار الاشكرا يراحب كواس فرا ادر كميل كربينيا داملن في نظم عزاكواس موربربراكم نه واب ككسى في اس طور مراسع براها اورنداً تنده مجى برت سكے كا اليساكر كے است سي زيادہ اسے درامے كيلتے ما مكن تباديا حالأ كح السيدين ميهي موسكناب كربم يسوج لكبن كدوران فطم عزاف إنى سارى صلاحبنين گنوادی اوراب اس کے سارے امکا ان خم ہوگئے ہی اوراب اس کاکوئی ستقبل نہیں ہے۔ یقیناً یہ بات درسن ہے کہ من نے نظم عر اکو دیندنساوں کے لئے بالکل بیکار کردیا لیکن کھر می کم د يجفة بي كرورددورته كيفي رؤل المامن اينك ا دركويرف اساس ين ساجس إس المهاروي صدى كم ملت كان قالول في بنجاد بانها، دوباره تسكالي كادلين كوشتيكي اوريهي الميسوي صدى مب بهت سى تمنوع اوراعلى درج كى مقر انظيس و كعانى ديني بيران

## شاعرى كى موسيقى

سب شاعوں میں سب سے زیا دہ ہرا دُنتگ کی شاعری مقامی محاورہ اورزبان سے فرریب ہیں بلا خود کلامیون فرریب ہیں بلا خود کلامیون میں نظراً تی ہے۔ میں نظراً تی ہے۔

میراخیال ہے کہ بیل سبات کوکافی داخی کرچکاہوں کرشاء کاکام مجنیادی طوربرادرہ شدنبان
میراخیال ہے کہ بیل سبات کوکافی داخی کرچکاہوں کرشاء کا کام مجنیادی طوربرادرہ شدنبائی
میں انقلاب کی حالت میں رہا جائے بجراورطرزاد امیں میکرٹ کی مسلسل خواہش اتنی ہی غیرصحت مند
ہے حتنی اپنے آباد اجدادی زبان کو ستعمال کرنے کی ضدر کے دورایسے ہوتے ہیں جب انکشاف
ا ورتداش جبح کی ضرورت بڑتی ہے اور کی دورالیسے ہوتے ہیں جب حاصل کردہ اسلیم کو ترقی دینے

### شاعرى كى موسيقى

كى خردرت برقى ہے ۔ وہ شاعرص نے انگرنيى زبان كى سب زيادہ خدمت انجام دى بہيكيئر ہے۔ اس فیلنے مختصر دورزندگی میں دوشاع دل کا کام انجام ماہے میں نے اُس کے اس دسے کا رامے کا ذکر ہیں اور میں کیا ہے ۔ یہاں نومی مخفراً صرف اتناکہوں گاکشیکیئری شاعی کے ارتقار کوئٹرسری طور مردوا دوارمبنقیم کیا جا سکتا ہے۔ بہلے دورمیں وہ است استدا میں مہت کومقای بول چال اورمحاوره کے مطابق ڈھال رہا نھا۔ یہان مک کے جیابس نے انطونی اور لکوبظر ركها أواس فيايساميديم لاش كرايا نفاجس ببروه جيز حيد دراما فى كردارا داكراجا بناتها ‹ خواه وه لندم والبت ساع الم واغرشاء انه خوص ورنى دواني او وطرى انداز كے ساتھ اداكرسك يجب اس نے بدات عالى كرلى توكيواس نے اس اجتها دكو انجام ك بہنچا نے كى كوستش شروع كى - يہلے دُورس \_ اس شاع كے بارجس نے ومين اوراليونس اس ا بتدائی تھی اور س نے لوزلیبروسٹ الکھنے دقت پیا فرازہ کرلیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے ۔۔۔ تصنع بيندى سے سا دگى سختى ودرستى سے لوي اور فرمى كى جننجو كا رجحان نظراً الميے \_ بعد كے لدراموں یں دہ سا دگی کے بجائے جامعیت و تھیل کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ گھے بیکن اس کے ساتهسا تف وه شاعی کے اور دوسرے بہلوؤں کی طرف بھی متوجہ نظراً آسے اوراس کی وجربہ بحبيساكيس في المحى كم ده اين زندگي بي دوشاعون كاكا الجام درم الها يهان تهني كروه اس بات كالتجرب كرام كممقامى بول جال كاساته هيور في بغيراور ليفي كردارول كونسا کے درجے یو کھنے موسے میں وہ موسیقی کو کینیت مجوعی سقدر مکمل اور کس قدر جامع و بچیدہ بناسكيك إن عصوصيات كا عاملى يى ده شاع مع جومي سميلين دى ومرز ليل برى كليز، ادرُدى شيبيك ين نظرًا آمے سان شاعرون ين اجن كى لاش ويتجوانهيں صرف ايك سيت من كيكي ملاعظيم ترين المستاد كادرجد ركفنام بم يرسكة بي كملان زبان ميس ساندوالى موييقى بيدا كرين كمتلاش من اكثر او قات ساج العل عال كي رمان بن بات كرابا لكل مند كردتيليد يم يريمي كمبيكة بي كرور ورتهساجي بول جال كي دبان كوارم نوعال كرن كى

## شاعرى كى مويىقى

كوشش مي مدسے أكے براح حاله اورشعربت سے عارى بوكر بے لطف موجا الم اسكين بر بات می درست ہے کہ بہت آگے جانے کے بعدی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ م کہاں ک جاسکتے ہیں۔ مالا کلانسی خطرناک مہات کے لئے عظیم شاع ہونا ا شد صروری ہے۔ اب كمي في في ساخت كے باسے بن كي تمبين كمااور صرف نظم كوئى بإلمها زحيال كيا ہے۔ اس بات کویاددلانے کا میسے موقع ہے کہ شاعری کی موقی الگ الگ معزعوں کامعالہ نہیں ہے بلکہ بیٹیت مجروی اس کا تعلق اوری نظرسے ہوا سے ۔اس اِت کو دہن ہے اوکے بم روایتی دهلیخا درنظم عرا کے بیسیدہ مسلے کی طرف رجوع ہوتے ہی نسیکسپر کے دانو كے مخصوص منظرون ميں موسيقا الديزائن الماش كياجا سكتاہے اوراس كے زيادہ جامع دراموں ي بجبنيت مجوعى انهين دكيها جاسكتا ہے ۔ يه دراصل البحري اورا وازوں كى موسيقى ہے ديس مائط نے کئ ڈراموں کے تفقیلی مطالعے کے بعدیات واضح کی ہے کامیری کی تکوارا ورغلبہے کئ ڈراموں باس مماجری تربیداکیا کیا ہے سیکینی وادرام میرت می بچیده موسیفاند ساخت ا وروضيح كا حامل مولي يهرت أساني كيسانه كرفت بي آف والى ساخت اس كيهال سونيك رواتي اود، بيلا، ولانبل، روندويا سينينا بين نظراتي بها وقات يجما جآباے کے مدیرشاوی نے اس نوع کی اصنات کوترک کو بلے سکی بی نے ان کی طرف مجرسے وابس آنے کے آبار دیکھی اور میا خیال ہے کہ اصناف کی طرف واپس آنے اور ڈھانچوں کو مكل كرنے كا رجحان ايك دائتى رجحان ہے - يدر جان اتنابى دائتى ہے عتبى كسى مفول كيت كے لے کورس اور کراری ضرورت دائی ہونی ہے کھ اصناف کھ زبانوں کے لئے دعفابلہ دوسوی زبانوں کے) زیادہ موزوں ہوتی ہیں۔ اسی طی کھاصنات سی خاص دور کے لئے رمفالبددو ا دواركے) زیادہ موزوں ثابت ہونی ہیں۔ ہوسكتا ہے سى دوريس شيزا بات حيث كے ليج كو شاعری می دکھالنے کے لئے زیادہ نظری اور طعی شکل قرار پائے لیکن شینز اجتماع اور کمل م جائے کا استے ہی زیادہ ضوابط اس کے میں استعال کے لئے برتے بڑی گے۔ اور صبیے ہی اس میں

# شاعرى كيموييقي

# شاعرى كى موسيقى

کہ فارم کی کہنے کی کوشش کے مینے کے طور بربیدا ہوتی ہے۔ اس کی مثنال باکھل سی ہے جیسے علم عروض کا کوئی قاعدہ اوزلان کی اس مأثلت کے ایک صابط کا نام ہے جو کیے بعد دیر آئیوالے ان شاعوں کے ہاں ملتا ہے جہوں نے ایک دوسرے کومتا ترکیا ہے۔

این قوانین اورا بنی پا بند باری می ناف ذکر تی رہتی ہے اور اسنیے طور برآزا دیوں کی اجازت

بھی ویتی ہے۔ بول جال کے اپنے لیج اور آواز کے اپنے سانچوں کو پہشیں کرتی ہے۔
زبان مجمیت برلتی دہتی ہے۔ اس کے ذخیہ رہ الفاظین وسعت، نزکیہ بخوی کمنظاء
نباء اور لے سعت باتی دہتی ہے۔ اس کے ذخیہ رہ الفاظین وسعت، نزکیہ بخوی کمنظاء
نباء کر لیے اور آواز کی اس کے ذخیہ رہ الفاظین وسعت، نزکیہ بخوی کمنظاء
نباء کے لیے تبول کرنا اور انہیں ہم بری صوب بی انا صروری ہے۔ اپنی باری آن بروہ
انتاء کے لیے تبول کرنا اور انہیں ہم بری صوب ان کو بر فرادر کھ کر مختلف القرع خیالات کے
اسس کی ترقی میں ہاتھ بٹا تاہم اس کی خصوصیات کو بر فرادر کھ کر مختلف القرع خیالات کے
افہاد کی صلاحیت بیواکر اسمی اور احساس وجذبات کے ادفی مدارج بہدا کہ کے ادر دو مرد
کو بھی اس سے باخرر کھے اور ساتھ ساتھ معبالے گرے ہوئے تنز کی کے فلاف نبردا آوائی کہ
کو بھی اس سے باخرر کھے اور ساتھ ساتھ معبالے گرے بہدتے تنز کی کے فلاف نبردا آوائی کی
دہ آزادیاں جن بردہ عمل برا ہو صرف سیلنے کی خاطر ہونی جا ہمیں ۔ یہ بات واضح رہے کو از اور یا ہمیں ۔

معاصر شاعری خودکس جگر کھوٹی ہے اس کا فیصلہ میں آپ بر کھوٹر آ ہوں میلر خیال ہے کہ اس بات سے سب آنفاق کریں گے کہ اگر گزشتہ بیں سال کی تحلیفات کی سطح ہیں درجہ بندی کی جاسکتی ہے توریکہا جاسکتی ہے کہ دہ ایسے ذول نے سے تعلق رکھتی ہیں جہنا ، جب مجب البحی تصیفر کے لئے شعری میڈیم کی ایجا ، جب یہ بہ البحی تصیفر کے لئے شعری میڈیم کی ایجا ، یس کا فی آگے بڑھنا ہے ۔۔۔ ایک ایسا میڈیم جب معاصرا نسالوں کی بات جیت اور میں کا فی آگے بڑھنا ہے ۔۔۔ ایک ایسا میڈیم جب معاصرا نسالوں کی بات جیت اور ان کی آواز سکیس الحب میں کہ دربعہ درامائی کروار خالوں ترین شاعری کا اظہار کرسکیس اور ان کی آواز سکیس اور ان کی آواز سکیس اور میں جب کے دربعہ درامائی کروار خالوں ترین شاعری کا اظہار کرسکیس اور ان کی آواز سکیس اور میں جب کے دربعہ درامائی کروار خالوں ترین شاعری کا اظہار کرسکیس اور ان کی آواز سکیس اور میں جب کے دربعہ درامائی کروار خالوں ترین شاعری کا اظہار کرسکیس اور ان کی آواز سکیس اور میں جب کے دربعہ درامائی کروار خالوں ترین شاعری کا اظہار کرسکیس اور میں جب کے دربعہ دربعہ درامائی کروار خالوں ترین شاعری کا اظہار کرسکیس اور میں جب کے دربعہ دربا اللہ کی دربعہ درامائی کروار خالوں ترین شاعری کا اظہار کرسکیس اور میں کی تعرب کی دربعہ دربعہ دربعہ دربعہ دربعہ دربعہ دربا کی کی دربعہ دربعہ

## شاعرى كى موسيقى

سا تھ ساتھ عام بانیں تغیرنا معقول نمائش کے ہم کک بہنجاسکیں جبہم اس منزل برمہنج کے ہں جہاں شعری محادرہ کومضبوط کیا جا سکتا ہے نواس کے بعدموسیفات ما معیت کادورشروع موسكنا م يمراخيال م كنشاع موسيقى كمطالعه سع بهت كه عال كرسكما ب سيا توسي مجى نهيس جاننا كاس سلسلمي مؤسيفي كركتن فتى علم كى ضرورت دىكار موكى كيوكم ووفي علم خودميرك بإس معي بهيس مع يمكن اتنا ضرورجانما هور كموة خصوصبات جن كاتعلق شاع ي بهت قريي سے وہ اوزان کی اورساخت كے اوراك وستعلق ركھتى بن ميراخيال ہے كرشاع كے ليے يہ نومكن ہے كروه موسيقى سے بہت فريب موكرا سياكام كرے موسكم الم السي يتصنع كااثربيدا بوعلت ليكن بياس بات سيهى وا قعن بول كرا ينظم ماكسي نظماك بتداس سے قبل کروہ لفظوں کے ذرابعہ اظہاریائے پہلے سی مضوص کون کی شکل میں شاع کے دمن میں ابھرے اور مھربیائے بالی سی خیال باامیج کی پیدائش کا موجب بنے اس بات کے الهالسے برامطلب ينهي ہے كربركوئى السانجرب عصرف ميرے ساتھى فضوص ہے۔ السي شاعرى كامكانات بفي موجود من جوكسى موضوع كوبيش كرتے وقت مختلف فسم كے سازو ك مجوى آوارس ما للت ركفتى مونظم في نغر كيفيت كامكا مات مى موجد من سي كامق البه سمفنی یاکوارشیك (Symphony or Quartet كنتملفن وكتول سے كيا ماسكتام دشاعرى يس موضوع سنى ككى كرتيب سين كرنے كے امكانات بھى وجدين ا دبرا إوس كے مقابله يكسى نعز دمرد دى مفل مين نظم كے جواتيم تيزى كے ساتھ بيدا ہوسكتے ہيں۔ اس سے زیادہ میں اور کے نہیں کہ سکتا دواس معاملہ کوان پر بھیور دیتیا مورج نہوں نے موسقی کی تعلم عال کے ایکن شاعری کے دواہم فرائف کے بارے میں بھرس آپ کویادولآ اجلوں۔ موسيقانها معيت مين زبان كتى بى آكے كيوں ندير همائے بين ايك يسے دوركى الميدركهني جائيج بشاعي ايك إرمير روزمره كى بات جيت اورمحاوره كى يا زماره كرسك ا يسے بى مسائل جميث ربيدا جوتے استے بي اورنت ئى شكلوں ميں سامنے آتے استے بي اور

## شاءى كى موسىقى

اس طرح جمیند شاعری کی رصبیا که الین-ایس-اولیولین نے سیاست کے بارے میں کہا ہے) مجھی ختم نے بونے والی مہات جاری رہتی ہیں ۔ رسیسے ایک

# شاعرى اوردرامه

پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چلوں کہ آخر ڈرا مزئر کے بجائے نظم بی میں کیوں کھا جا۔
بنظا ہر تو بیسوال آسان معلوم ہونا ہے دیکی درم ان اس کا جواب اتنا سہل نہیں ہے۔ یہ بھی
مکن ہے کہ آپ ان لوگوں ہیں سے ہوں جو شاع ی کوئیسند کرتے ہیں اوراس لئے اس کے جواز
کی صرورت ہی محسوس نہ کرتے ہوں۔ یا پھران لوگوں ہیں سے ہوں جو تھیٹر کو تو بیند کرتے ہیں
لیکن وہاں شاع ی کی سرے سے ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے دیکی میراخیال بہ ہے کہ
ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو واقع تا شاع ی کوئیند کرتے ہوں یا نا پند کرتے ہوں ، یہ درلیع اظہار
کر دینا جا ہتنا ہوں کہ خوا ہ آپ شاع ی کوئیند کرتے ہوں یا نا پند کرتے ہوں ، یہ درلیع اظہار
تھیٹر کے لئے ایک مثنا کی ہیت کا درج رکھتا ہے .

ایک زملف سے سر کے مکالے تھیٹریں عام اور عتبول لیے ہیں ہم رہاب تک إلین کا اثر موجود ہے میرامطلب سر ولے البن سے ہے اور ہم اس بات کو تسلیم کرنے بین ہا مل کرتے ہیں کہ دراصل ابن ایک شاع نھا کہ جس نے تقریبًا سارے کھیل سر میں کھے ریہ بات نوعام طور برتسلیم کی جاتی ہے کہ نظم ایک ایسا ذریع افراسے جسے تھیٹر نے کسال با ہم کر دیا ہے اور بر برتسلیم کی جاتی ہے کہ نظم ایک ایسا ذریع افراسے جسے تھیٹر نے کسال با ہم کر دیا ہے اور میں فردوں سے یا بھر قدیم اور زمانہ باضی کے کھیلوں وربعہ میں موسکتا ہے جفیفنت بھی ہے کہ لئے اور جدید مسک ما ورجدید رجانات کا افہار نٹری میں ہوسکتا ہے جفیفنت بھی ہے کہ کہ میں موسکتا ہے جفیفنت بھی ہے کہ کھیٹر کے شاکھیں شاعری کی طرف سخید کی سے توج بھی نہیں دیتے تا وقت کہ وہ یا توشیکیتر کرتھیٹر کے شاکھین شاعری کی طرف سخید کی سے توج بھی نہیں دیتے تا وقت کہ وہ یا توشیکیتر

#### شاعری اور ڈرامہ

كا ذرا مدنه مو، يا ميومشكرا ورراسين كاربا ميركوني السادرا مرنسكار موجيم موسّاك زمانه كرر جكام ليكين ان سب ما تول كے با وجود ميراخيال سے كر عظيم جديد ورامدن كارجيد البن الشرندير بہان کے کچوف بھی، صلین شاع تھے جن کی صلاحیتی سڑکی یا بنداوں کی وجے سے مددرجبہ متائر موئى عقبى ينكن مرخلات اسكيس ان لوگوں كو دا ددينيا جا بنتا ہوں حبنوں فيم اسے اینے زالے میں تھی سرکے سلسلیں کھے جربان کئے ہیں اور صوصاً ولیم ٹالم میکٹ ہیو کو و تاں ہون سال دغیرہ ۔ بیروہ شاع تھے جوڈرا مرنولیں تھے اور جنبوں نے اس زمانہ میں حبکہ تھی شر ین ترمقبول مقی شاعری اور این کے قدیم روایتی رضتے کوزندہ اوربرقرار رکھا۔ گرنتہ سپدرہ سال میں کم اذکم انگلستان میں ایسے بہت سے نوجوان شاع میدا ہوئے جنہوں نے تھیٹر يس بخرك كية - اسسلسلمي أذن مينيس - اسينشرا ورجديد ترينسل كي شعرار والذون نورن کلن - اینے رول - کرسٹفرفرانی کے نام لئے جاسکتے ہیں ۔ تمام دوسرے انگریزی شعرام پر نیکیترے غالب اترات اورشایدہاری این زبان کے مزاج کی دجہ سے بھی، انگرزی شعراء کا رجان ہمیشہ کے عرف راسے لیکن مراخیال یہ سے کہ شاعری کواسٹیج برا یک بار مور مقبول بنانے کے لیے جیے کہ دہ آج سے چارسوسال قبل تھی، ہمیں ایک ادرسل ک کوشتوں کی فرورت یڑے گی لیکن اس کے ساتھ شرطیہ ہے کہ اس سل کوئی فضا اسی ہی ساز کا رہتی رہے ۔ يهى وه مسلمه جرس كم متعلق مي المين خيا لات كا المهاركرنا جا بنتا مول ريهل مي بات داضح كردول كر آخر مي منظوم دراميس چا بتناكيا بون ؟ وه كون سے مقاصد بي جن كواسے تاتم كرناب اورتميرك عام شاكفين يس ايك بار بيرمغنول موساخ كالن وه كون سالة ہے جس برا سے حلیا ہے۔ دومرے یہ کریں ان وجوبات کومعی واضح کرنا جا ہتا ہوں جن ہے ا كالدارة إوسك كنظم تقيرك لئ نترسے زياده وسائل وصى ب-اس سلسلے مين زماده تر مثالیں میں اپنے ہی تجربات سے میٹی کروں گا۔ یہ بات کسی خود پسندی کی بنا برنہیں ہے بلکہ اس کی دجیہ ہے کہیں اپنے نظرایت اور مطمے نظر اپنی جزوی کامیابی یا ناکا می کولینے دوسرے

#### شاعى اور درامه

ہمعصرشعراد کے بجرات وتخلیقات سے کہ بی بہرسمحفنا ہوں اور کھے اس کی وجدر معی ہے کمیری این تخلین کا ارتقان عام شائج کو، جویس اخذ کرنا چاستا بون زیاده بهترط نفیردان کرسکناب. ميرا بيلاكيل ، مردران كيتمدرل (Murder in Cathedral) تبوليت ك ان حدودسے تج وزنه كرسكا جوعموماً جديدمنطوم ورامے كے معتبي آتى ب-اسسليي ا كي وج توريقي كريراكي مراي درامرتها اوردومري وجرير كراس مي وه ماري وا تعات بين كئے كئے تھے جوآج سے المحسوسال تبسل و توع میں آئے تھے اور حن سے میرے سامعین بھی خوب اچھی طرح وا تفت تھے۔ ندمی اور تاریخی موضوعات کی وجسے شاعی بہرمال اٹیج يرم بينة قابل براشت رسى ب اوراكر مقيرك عام شائفين اور درام كمعمولي نقاد إسى شاعرى كو سنجيدگي سے تبول نہيں كرنے تواس كے معنى موتے ہيں كو وہ ندىجب اور تاريخ كے ساتھ كھى يكواليسابي سنوك كرتے برليكين اس كے برخلاف سامعين كى وہ جماعت جويذ ہي اور تاري كميلوں كوديكھے كے لئے جمع ہوتى ہے وہ لاز ما شاعى كوموروں دريية اظہار كے طورير قبول كرنے كے ليے بھى ضرورتنيار موكراً تى ہے يمكن ايك ندمي تاريخي ڈرامرشاع كے ليئے زبان كے فاص مسائل بيداكردتيام \_\_\_\_ الفاظا درماور مي واستعمال كيم ابن ده ہومہو وہ نہیں ہونے چاہئیں جواس زمانے میں تنعل تھے۔ آپ کوانے سامعین کوعہد فہی یس لے جانا ہولسے لیکین اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھی حیال رکھنا پڑتاہے کہ وہ حددرج ت دمے اورمروك منهول كيونكه آب كوكردارون، واقعات كعل اورمو فع ومحل كواس فدر تقيق شكل یں بیش کرنا ہو ملیے جیسے وہ کل ہی موتے ہیں ۔اس کے لئے اسلوب کو بھی ر بحیرها نبدار،، بول چاہیے اوراسے اسی وحال دواؤں کی لی جل عکاری کرنی چاہیے میرے اسکھیل میں فلم کوا بک منالى حيثيت بسيني كياكيل يعض جكرة فافيرك استعال سعا والعن جكرسر فيصنعت (Alliteraion) کے استعمال سے۔ اسکھیل میں گرمے موتے درن اور محذوفات کا استعال ہیں شیکیترسے پہلے کی شاعی کے دورک طون لے جانا ہے میراخیال ہے کراس

## شاعرى اور قررامه

ڈرامرکوشن کرسامعین کو قرون وسطیٰ کے درامہ ایوری مین (Every Men) اور حودصیہ صدی کے بڑس بلاؤمین (Piers Plowmen) کی شاعری کا احساس سلسل بوارمتها ہے۔ بیات توواضح ہے کہ بارھویں صدی کی زبان کوجس سی منظر میں سے درامہ لکھا گیا تھا، دویا استنعال كرفي كاسوال سيداي نهين مونا تفاادروه اس لية بهي كروه زبان فطعي طوريآج كے انگرنزی سامعین کی سجھیں نہیں اسکتی تھی ۔ اس لے میں نے ان خطبوں کوجودرمیان میں گئے تنف نثریں تکھاا دران کے لئے وہ اسادب اختیار کیا جوسترھویں صدی کی ابتدا رہیں امگرنی خطبو میں ستعمال ہوتا تھا لیکن انہیں بھی عہدمیتن اورمتروک انفاظ وتراکیب سے پاک رکھا۔ اس درامرس مجھے سبیت کے ان تمام مسائل سے بھی دوجا رمونا پڑاج سے انگریزی ریان میں منظوم اورام لکھنے والے کو واسطری تکہے یہی نہیں بلکت سے ہراس زبان کے جديدمنطوم لدرام نيكاركوممي واسطريز نلي حسى كروايت كاسلسلطوي اوركبراي -انگرزی کامتد در صل شیکیتر کے اشعار سے یک کرنکلنے کامتد ہے اورسا تھ ساتھ فالم مقراکے Iambie Pentameter سے بھی بچ کرنگلنے کامسلہ ہے جوا نگریزی شاع كى عام جريكتى ہے۔ المقارهوي اورانيسوي صدى كے مراس شاع نے جب نے منظوم ڈرام لكھنے ككوشش كى الماري وزن كواستعمال كياسى - وه مة توشيكيسيرى شاعرى كا وازبا ذكستنت سے نے کرسک سکے ہیں اور شاس تمام عیر درا مائی شاعری کی آواز سے اپنے دامن کو بجاسکے ہی جواس بحرس لکھی گئے ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی زبان سے مکالماتی انداز اور بات جیت کے ہج کا احساس بہیں ہو ما اس احساس کو بیدا کرنے کے لئے ضروری ہے کراینے زمان کی بات جيت كاساا غاز اضتياركيا جائے - اپنے عظيم اسلاف كے زمان كى بات چيت كاسا اغاز اختيا كنا ، جنهي اكس عن الكي صديال كروكي بن الك ب موقع سي بات ب-بہرمال کم اذکمیں نے تیکیئیرکی تقلیز بہیں کی اور نہیں نے اس قسم کے شعر لکھے باتھے کے یں نے اپنی غنائی نظموں میں لکھے تھے۔ بلکہمیرے ذہن پر توریخیال مستلط تفاکہ تھے ایسے شعر

## شاعى اوردرامه

لكھنے جا ہئيں جو صرف و محض ميرے اس كھيل اوراس كے موضوع برلورك الرسكيں - اسسلسل میں میں نے کوئی عام مسلم بھی حل نہیں کیا۔اس کے بھی دو وجوہ ہیں۔ ایک وجر توہیہ ہے کہ اسس الداميس سي في زياده نركورس كے استعمال مير انحصار كيا ہے - اس كے لئے بھى ميرے ياس د دحوا زيقے ايك توبه كه اس كھيل كا بنيا دى عمل نعنى تاريخى واقعات اورده اضاف عي جوب نے خود کئے تھے کا فی محدود تھے میں کرداروں کی نعداد مھی ٹرھانا نہیں جا ہتا تھا، درساتھ ساته میں بارهویں صدی کی سیاست کا اریخی روزنا مجیر تھی نہیں لکھنا جا ہنا تھا میں نوصر موت ا درستهادت کے مستلہ برا بن بوری توج مرکور کرنا چا ہتا تھا مشتعل عور توں کا کورس مبرے من حد درج مار دکار ابت ہوا۔ ان عور تول کے اپنے جذبات کے اظہارسے ڈرام کے بنب دی عل كى اہميت بھى داھنح ہوگئى۔ دوسرامحرك برتھاكدايك شاع كے لئے بھين كى سادہ ال (Choral Verse) مکھنا، اورامان مکالموں کے مقابلے میں زیادہ آسان سے کیزکر يه كيداس تسم كي رجوس يروه يهلي س قدرت عال كركيناسي اوركورس كااستعال عيرر کی مکنبک کی کمرورلیں کو تھیا گراس کے زوراور قوت میں اضافہ کردیتا ہے۔اسی وج سے میں گئے يرسوجاك منظوم درامه مجاسوقت بك نهيس لكعناجا من جب مك كديس برن د كيولون كرميس بغيركورس كي معلى اليع منظوم وراع لكوسكنا بول -

مردران کیتھڈرل (Murder in Cathedral) کے بعدیں نے یہ محسوس کیا کہتین مسئلے اب بھی الیے ہی جومل ہیں ہوسکے ہیں۔ پہلامسئلم شعری ہیں تا اور زبان کے اسی زبان جوہراس موصوع پڑھے ہیں گھنے کے لئے بند کرور انتخاب کا مسئل نظار سے ایک ایسی زبان جوہراس موصوع پڑھے ہیں لکھنے کے لئے بند کرور اپوری اور سکے۔ دو مرامسئل ایسے منظوم درامے لکھنے کا تھا جو بغیب رغائی سفاعری پوری اور سکے۔ دو مرامسئل ایسے منظوم درامے لکھنے جاسکیں اور میں امسئلہ ہوں یا نہیں میں مردوان کیتھ ورائی سے ماک ہی سکتا ہوں یا نہیں میں مردوان کیتھ ورائی سکتا ہوں یا نہیں میں مردوان کیتھ ورائی سکتا ہوں یا نہیں می مردوان کیتھ ورائی سکتا ہوں یا نہیں می مردوان کیتھ ورائی سکتا ہوں یا نہیں می مردوان کیتھ ورائی سنسمال کے انتخاب کی دو کر دوں کو ہون خاص سکتا تھا جو بی رنگ کے شعر میں نے اس درامیں استعمال کے انتخاب کی دو کر دوں کو ہون خاص سکتا تھا جو بی رنگ کے شعر میں نے اس درامیں استعمال کے انتخاب کی دو کر دوں کو ہون خاص سکتا تھا جو بی رنگ کے شعر میں نے اس درامیں استعمال کے انتخاب کو دو کر دوں کو ہون خاص سکتا تھا جو بی دو میں انتخاب کی سکتا تھا جو بی دو کر دوں کو ہون کا تھا جو بی دو کر دوں کو ہون کے سکتا تھا جو بی دو کر دوں کو ہون کے سکتا تھا جو بی دو کر دوں کو ہون کے سکتا تھا جو بی دو کر دوں کو ہون کے دو کر دوں کو ہون کو کر دوں کو ہون کا تھا جو بی دو کر دوں کو ہون کو کر دوں کو ہون کے دو کر دور کو ہون کو کر دور کو ہون کو کر دور کو ہون کے دو کر دور کو ہون کو کر دور کر دور کو کر دور کو کر دور کو کر دور کو کر دور ک

## شاعرى اورطورامه

سامعبن کواس امرکا احساس رہا کہ جو بچہ وہ سن سے بہن شعر میں شی کرے ہیں۔ ۔۔۔ ان لوگوں کے لئے بھی جو بابندی کے ساتھ کر کیا جائے بین منظوم وعظ ایک نا ما فوس بی جزیب اوراس طرح اگراس موقع پر بین مترکے بجائے نظم کا استعمال کر تا تواس طرح یفینیا وعظ کا فریب اورطرسم می ٹوط جا آگراس موقع پر بین نہیں 'میرے سور ما قوں (Knights) کی تقریر وں بین جواس باب سے بجو بی وا فقت تھے کہ وہ ایسے لوگوں بین تقریر کر اسے بین جو مرفے کے آگھ سوسال بعد زندہ بین نثر کا یہ استعمال براموترا ورکارگر تابت ہوا۔ اس کا مقصد صوت یہ تھا کہ سنتے والوں بین وقی ہی اور اطبینان سے ایک کونہ شدید تا تر (Shock) بیدا کیا جائے لیکن یہ بھی ورص ل ایک تھم کی جا اور اس کے وجو بات کو بھی اجائے گئی تین براندا زمرف اسی کھیل کے لئے بیال اور ترکیب تھی جس کی ویسے تو کوئی خاص افا دیت نہ تھی لیکن یہ اگراس بات پر خور کہیا جائے اور اس کے وجو بات کو بھی اجائے کہ اتر بھر تیک پیر نے نشر میں سین کیوں کھے اور آج بھر لی اور اس کے وجو بات کو بھی اجائے میں اثنا ہی کہ و دنیا کا فی ہوگا کہ میراا بنا خیال ہے کہ جدید منظوم خورام ابنیا جو آزاس وقت تک بیش نہیں کرسکتا جب تک وہ سر بربات ، کونظم میں بنے کہ صدید منظوم خورام ابنیا جو آزاس وقت تک بیش نہیں کرسکتا جب تک وہ سر بربات ، کونظم میں بنے کی صداحت بیدا نہ کرنے۔

لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہے کہر کریں اس بات پر زور دینا نہیں جا ہتا کہ ڈوامائی شاعری
سے ناریخی اور دایو مالائی موضوعات، کورس اور نفر فی ایورب کی روایتی، ڈوامائی ہشتری
ہیت کو فطعی فارج کر دیا جائے ۔ بیں بربات بھی کہنا نہیں جا ہتا کہ موزوں کر دارا ورمقام مرف
دہی بن سکتے ہیں جوجد یوزندگی سے متعلق ہیں یا یہ کہ منظوم ڈرامہ میں صرف مکا لمے ہی ہونے
جا ہتیں اور شعر کے لئے اب سی نئے بحری النزام کی خرورت ہے یہ می مرف اپنے لئے تا اون
وضع کرسکتا ہوں اور بین وہی راسند اختیاد کررہا ہوں جو میرے لئے واحد راسند بن سکنا ہے اگر
منظوم ڈرامہ کو دو مارہ اپنی جگر ماصل کرنی ہے نواسے اس بات کود کھا نا ہوگا کہ منظوم ڈرامہ کو دو مارہ اپنی جگر ماصل کرنی ہے نواسے اس بات کود کھا نا ہوگا کہ منظوم ڈرامہ وربی پر سکتا ہے جن کے منطق اب سک یہ بیجھا جا تا رہا ہیں کو مرف نیز بین ہے۔
دُرامہ دہ تمام خربی اور دی کرسکتا ہے جن کے منعلق اب سک برسجھا جا تا رہا ہیں کے مرف نیز بین ہے۔

#### شاعى اور دلامه

طریقہ پرادا ہوسکتی ہیں۔ جہاں تک اریخ کھیلوں کا تعلق ہے سامعین صرف ان کرداروں کی زیا سے ، جوا گلے زمانے کے لباد وں ہیں مبلوس نظرا تے ہیں شاع کی کو تبول کرنے کو تیار ہیں کیکی اب ضرورت اس امرک ہے کہ وہ ان کرداروں کی زبان سے بھی شاع کی کو تبول کریں جو جدید باس بہنی ہوئے ہیں جو جدید بیاس ہی شاع کی کو تبول کر یہ جو جدید باس بہنی ہوئے ہیں اور جوشیلیفون اور کوٹر کاریں ہے تعمال کرتے ہیں سامیون شاع کی کوکریس کے ذریعہ تبول کرتے کواس لئے نیار ہی کیوکریں کھی جدید زندگی سے کا فی دور کی جزئے۔ وجریہ ہے کہ جدید سامیون کو کورس کو ڈرام نہیں بگر شاع کی کو تبول کرتے ہیں جوان کے کلا سی شاع وں کے ذکہ بیں سی حدید ہیں اور جا لا فرسا معین کہ ہی ہو ذریا ہی کرتے ہیں جوان کی کلا سی ترقی کے سے جو زبان کی ترقی کے ساتھ سے کہ کورس کے دریا ہی ترقی کے ساتھ سے کہ کورس کے دریا ہی ترقی کے ساتھ سے کہ کورس کی ترقی کے ساتھ سے کہ کورس کی ترقی کے ساتھ سے کہ کورس دنیا ہیں والیس لا نامیس میں سیاسا معین رہتے ہیے ہیں اور جس دریا ہیں تھی سی سیاسا معین رہتے ہیں اور جس دنیا ہیں تھی سی سی سیاس معین رہتے ہیں اور جس دنیا ہیں تھی سی سیاس معین رہتے ہی ہی ہیں اور جس دنیا ہیں تھی سی سیاس معین کورس کی نبان ہی ترقی کی اپنی ہی کہ مساس معین کورس کی نبین سے کہ ہم سیاس معین کو کسی آئی ہمی کہ مساس معین کورس کی نبین سے کہ ہم سیاس معین کورس کی نبان ہمال کی کہ میں اس معین کورس کی نبان ہمال کی جا سے ۔

ڈرامرنگاروں کا اندہ نسل سے جو کھی ہیں جا ہمنا ہوں ہے کہ وہ ہمائے تجراوں سے
پورااستفادہ کرکے ڈرامیں ایسی زبان اورایسے کرداریش کریں کہ سامعین کو ایٹج پر کام کمنے
والے لوگ بالکل اپنی ہی طرح کے نظراین اوروہ یوسوس کرنے لگیں کہ ہم بھی توشاعری ہیں ؟
کرسکتے ہیں " اس طرح وہ احینی اور مسنوعی دنیاسے نیج جائیں گے اور اُن کی معمولی، روز قرہ کل
کرسکتے ہیں " اس طرح وہ احینی اور مسنوعی دنیاسے نیج جائیں گے اور اُن کی معمولی، روز قرہ کل
بے کیعف اور تیرہ قیار دنیا بدل کر حکم گا اسٹھ گی ۔ اگر شاع می ان کے لئے ایسا نہیں کرسکتی تو
پھر دہ نبات خود ایک ٹرائو ہم کی آراکٹ کے سواا ورکچے نہیں ہے ۔
اسی لئے میرے ذہ ن یں یونیال پک رہا تھا کہ اپنے دو سرے کھیل کے لئے میں کوئی ایسا موضوع جون جو بھی می مرت درگی سے میں میں میں تا تا ہو جائے کردار موں جو ہماری اس نیا ہی ہے ہوں

#### شاعرى اور طورامه

ادراتمارے می جیسے کیڑے بینے مول تروی فیلی ری فیمی (The Family Renuion) میں مرافیا کا خبال بہی تھاکہ بین شاعری میں ایک اسی ہیت تا لاش کروں جوجد بدزندگی کے زیادہ سے زیادہ قريب مرد- اورجس مي عام بايس، روزمره كى زندگى كے اتوال اور نفز مع بنيركسى مغوست اور امعقوليت كيني كئے جاسكيں اورس ميں بے حدشا وان ذبان بغيرك دومرے سے متاثر موت استعال كى مسك بيراخبال ب كمين في اسسلسلين كورتى خودرك مع - اسكهيل ميسوات اخبارك اكد مخقرس والے انتراكل نہيں ہے ييں نے روائي كورس سے بھي مجھا مُحرط الياا دراس كى عِكَدايس عَنانَ حَدِينَ كَي مِوايس الكِرُون كَ زبان عادا كَيْ كَيْ جَنبول في عام كالموني بهی حصّه لبا نفااور حن کا کعبل میں ایک علیجارہ یارٹ بھی تھا ۔۔۔۔۔اب جب کرمیل س کے كااعران كررامون كي شاعى كي حيثيت سے اس درام كے عنائى صول كواب مجى يسند کرتا ہوں بھے اس امر کا بھی احساس ہے کہ اس سے اس کے فیریا دہ ہی نمایاں رہی اِس کے کے حصتے اطالوی اوراکے ایرتیا (Aria) کے ذک یں تکھے گئے تھے، جس می عمل صرف اس النے رک مآنا ہے تاکہ سامعین غنائی سازی گت اوراس کے وقعہ سے مخطوظ ہوسکیں مدی فيلى رى يونين بين في الساشعرى الدازا ختياركيا تهاجو دراما في نهيس تفاا ور درامه كي سلسلم يمين نے زیادہ ترا نحصارایک اس معالی میں (Aeschylus) کے ساتھ ادبی ملافات برکیا تھا۔ اس لنے میں اپنے دوسرے کھیل میں کلاسکل درام کی ساخت اور فصع کے ہر حوالہ کو نظا اللہ كرناجا بتنا تفاادراس كے ساتھ ساتھ شاعرى بائے شاعرى كو بھى ترك كرنا جا بننا تھا۔ مبری واش بنی اوراب می سے کہ ایک ابیا منطوم درام لکھا جائے حس سامعین لیے دماغ کوکسی خاص ماحول میں لے مائے بغیر شاعری کوٹ سکیں ۔ میں ایک ایسا کھیل كهضاجا بتا نفاجس سامعين عرشعورى طور برشعركي كرووزن سيمتا تربوسكس-اور انہیں اس بان کا احساس کے مرم وکر جو کھ وہ س رہے ہیں وہ سست عرب ہے ہیں یہ می جا، تھاکدسامعین کوشائری کا حساس حرف شدیدلمحات کے موقع برہو۔ بیں ریھی جا بنا تھاکہ

#### شاعى ا در دُرامه

ایسے موقعوں پر دہ میر حسوس ہی نہ کریں کر دہ ٹی ایس ایلیت کے شعروں کو میں اسے ہیں بلکہ دہ یہ محسوس کرنے مکیں کر ڈوا مائی عل ایک یسے نقط پر پہنچ گیاہے جہاں کر داروں کی زبان از فور شام کا بنگئی ہے۔ برحقیف ہے۔ برحقیفت ہے کرحت اس لوگوں کی تر نہ گہیں ایسے موقعے آتے ہیں جب دہ یہ محسوس کی محسوسات کو بہنچ طرابقہ پر کرنے لگتے ہیں کہ اگر وزن ، مجراور الفاظ ان کے پاس ہونے تو دہ اپنے محسوسات کو بہنچ طرابقہ پر شعری ہیں میں اپنے تمیسرے کھیل میں کہاں کہ اور کس حدیک کا میاب موااس کے بارے بی تو میں کی فیصلہ تو آپ نو دکریں گریکی اگر میں یہ ہوا اس کے بارے بین تو میں کچھ ہیں کہرسکتا۔ اس کا فیصلہ تو آپ نو دکریں گریکی اگر میں یہ بنا دوں کہ میری کوشش اس سلسلے میں کیا تھی ، توشا یواس صورت بیں آپ بہنچ فیصلہ کر شور افراط کم بیات دکھے کے کھے کیک گوند اطمینان ہوا کہ کئی نقاد اس بات کا فیصلہ ہی نہ کرسے کہ ڈوا مرافل یہ بیات دکھے کے کھے کے گوند اطمینان ہوا کہ کئی نقاد اس بات کا فیصلہ ہی نہ کرسے کہ ڈوا مرافل میں تھا این شریں ۔ اس سلسلہ میں میرا خیال ہے کہ سامعین پر شعر کا بخر شعوری اثر اس کے استعمال کا بہتر می جواز تھی !

اس سے قبل کریں دیلیں بیٹی کروں اور بہ نباؤں کہ شاعری ٹورا مسکے لئے ایک مثالی ہمیت کا درجر کھتی ہے میں ایک غلیم شعری ڈرامر کے ایک بین کا نقر تجربے بیٹی کردوں ۔ بیسین اسکواس لئے مثال کے طور پر بیٹی کرد ہا ہوں کہ بابسے ہوتع برآ باہیے جہاں شد یر کھات کا سوال ہی پیوا نہیں ہوتا اور یہ کوئی ایسا سین بھی نہیں ہے جب بیں آب کو شعری عنصر کے حکد درج نمایاں ہونے کی توقع ہو۔ بیسین خالصاً ڈرا ہائی معیار سے ایک میں آب کو شعری عنصر کے حکد درج نمایاں ہونے کی توقع ہو۔ بیسین خالصاً ڈرا ہائی معیار سے ایک ممل افت تناحی سین ہے۔ ڈرامر نسکا داسی سے اپنے کھیل کے لئے راستہ نباتا ہے اور سامعین ہیں ذروست کی بیسی بیار تراسے ایک میں بیسی بین اسے اس لئے بھی گونا ہے کہ بیم بیٹ کا بہلا سین ہیں ذروست کی بیم بیسی ہیں تے اسے اس لئے بھی گونا ہے کہ بیم بیٹ کا بہلا سین ہیں ذروست کی بیم بیار کیا بہلا سین ہیں دروست کی بیم بیار کیا بہلا سین ہیں۔

جب ہم اسٹیج پر ہلٹ کے مہلے سین کو دیکھتے ہیں توص چیز بر بُہاری نوقب ہیں جاتی دہ انداز بیان کا چرت انگر انفراف ہے۔ یہ ایک ایساجا مع سین ہے جس میں کوئی بجی بات فاضل یا نا نہیں ہے۔ اس بات کا اندازہ ہمیں صرف اسی دقت ہم المسے جب ہم بار بار اسے پڑھتے ہیں ادر اسی قب

## شاعرى اوردرامه

ہماری ہجھیں یہ بات آتی ہے کہ ہارے سُلمنے کیا پیش کیا گیاہے اور کس اندازسے پہلی بائیس طری سادہ ترین الفافلا درمانوس محاوروں کی کردسے تکھی گئی ہیں اِس مزل کر بہنجنے کے لئے بہاں بہنچ کردہ یہ بہیں سطری لکھ سکا جہنچ کو اسٹرے کے لئے تکھنے تکھنے برسوں کر دھی تھے اِس کی استدائی تحریروں میں ایسی موٹرسکا دہ بیانی اور ٹرکاری نظر نہیں تی ۔اسے بات چین ، مکا لماتی اندا اور مقامی مث عری کو رحبیسا کہ رومیوجیولیٹ میں نرس کا کردارہ اور جس بی تقریری بنے کلفی کا اور تضادہ سے بیدا کیا گیا گیا ہے جست ڈرا مائی مکا لموں کی شکل میں ڈھا لینے گئے برسوں رہاض کرنا پڑا۔

کوئی بی شاع دُرلا کی شاع کی باس دفت تک عبور صاصل نہیں کرسکہ اجب بک دہ ایش خر مسکے جو بنا وط سے پاک اور صاف شفاف ہوں۔ آپ شاع ی کو صرف شاع ی کے لئے نہیں مسئے جا بنا دہ کہ معنی کی طون متوج ہوتے ہیں جب آپ ہملٹ کے انبدا کی شعر سنتے ہیں ٹوآپ کی توجہ اس بات کی طوف نہیں جا تی کر دا زیر میں ہول سے ہیں یا نظم ہیں یشعر ہم برا ٹر اندا زہوت کی توجہ اس بات کی طوف نہیں جا تی کہ کر دا زیر میں ہول سے ہیں یا نظم ہیں یشعر ہم برا ٹر اندا زہوت دستے ہیں اور ہم نٹرست زیادہ اوراس سے مختلف نسم کا بھر فورا ٹر قبول کرتے دہتے ہیں یہ بی اس موقع پر سوائے اس کے پچھ خرنہیں ہوتی۔ کہ کہ آلو درات ہے ، افسران المیسی نور والاعل مور برا ہے کہ فور سے ہیں اس کی گنجا کُٹ میں نہیں ہوتی کر سے جی اور جا ہے کہ میرا اس سے می مطلب ہر گرز نہیں ہے کہ منظوم ڈورا مربی اس کی گنجا کُٹ یہ کہ بیا جا ہم ہوتی کر اس معین خوب صورت شاع ی سے قوری طور پر فیطوط ہو سکیں میں توجہ میں ہوتی کہ ہم یہ سوچے ہوئی ہیں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہیں سکتا تھا میرا پر مجبورہ جو ہی ہیں سکتا تھا میرا پر محبورہ جو ہی ہیں سکتا تھا میرا پر محبورہ جو ہی ہیں سکتا تھا میرا مطلب بر ہے کر خفیقی ڈورا مر نکا در شاع ہما ہے دہ ہی سے شاع می اور ایسے کھا ت میں شاع اور ڈورا مر نکا در امراکا را یک وحدت بن جاتے ہیں ۔

مطلب بر ہے کر خفیقی ڈورا مر نکا در امراکا را یک وحدت بن جاتے ہیں ۔

مو فع ومحل کے لحاظ سے موزوں ، چوکیداروں کے کردار کے مطابق ، مختر ، حست ادر

## شاعرى اوردرامه

بے ساختہ جملوں سے شروع ہوکر فوری خرورت کے مطابق کرداروں کودافع کرتے ہوئے ' اس بین کے شعر شاہی در باربوں کے مودار ہونے کے بعد ایک آ ہسنہ ترحرکت لیکن سبک رفتاری کے ساتھ راجے چلے جاتے ہیں۔۔۔۔۔

مرموركيت بوركماع كريصرف بمارا والممسع"

اے توکون ہے جورات کے اس وقت کو عصب کر رہاہے ؟ لگے ہاتھ یہ بات بھی ذہن شین ہے کہ فعل رو عصب 'کے مستعمال سے ڈراجہ کے پلاط ک طرب بھی ذہن خود کجو ژند تفل ہوجا تاہمے اور لفظ ، ملک عظم ، کا استعمال ٹری جا بک دستی کے ساتھ

ہیں یات ادولا اسے کہ یاروح کس کی ہے؟

اس طرح ده عقد کرا موا د کهانی دیا تها، جب وه عقدی جمگرانا موا بولیسند دالوں بر، جو برف برجلنے والی کا الدیوں میں تھے، دار کرنے دیگا تھا ؟

## شاعری اور درا مه

جمع کے وقت بولنے والی جرا یا رات محرکاتی رہنی ہے"

ا در بجر مورث بو کے جواب سے :

"بى نے بھى ايسابى كچدسكناہے اورا كك حد كك اس برنقين كبى ركفنا ہوں مگر د كميوضح سُمزحى ماكل چا در ميل بي ہوتى اس مشرتى بيہا شرى برنيرى ہوتى اوس بم

تدم قدم آرمی ہے۔

مين اپنابېره حم كزاچا سينيك

یغظیم شاعری ہے اور بے انتہا ڈرا مائی ہی یکین یہ فررا مائی اور شاعرانہ ہونے کے علاوہ کچھا ور بھی ہے۔ جب ہم اس کا تجزیر کرنے ہیں نواس سے ایک سم کا موسیقات نعش (Design) انجھڑا ہے کوجس نے ہما سے جذبات کی نبض کو غیر شعوری طور پر، دھیما بھی کردیا ہے اور نیز بھی۔ یہ بات دیکھے کہ مارسلیس کے آخری الفاظ ہیں سوچے سبھے شاعرانہ انداز کا احساس ہو باہے۔ جب ہم یہ مصر ہے پڑھے ہیں۔۔۔۔۔

و مُكرد كيد جسح شرخى ماتل جا دريب بي جوئى اسس مشرنى بهار مى بريري موى او

پر قدم قدم آری ہے"

توہم ایک لمحرکے لئے کر داروں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ ہورٹیوی بات جیت سے کسی بنظی کا اس نہیں ہوتا ۔ اس مین کے تغیرات قانون کے تابع کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ موسیقانہ اور درامائی بھی۔ ذرا دیکھتے کہ ہورٹیو کے دوم عروں سے پہلے ہی کا بیں نے دوم تنہ جوالد یا ہے، تمہید کے طور پراکی سطر سادہ ترین مقامی تربان میں اواکی گئے جونظم بھی سے اور شربھی۔ اوراس کے فوراً بعد ایک بے ربط سی نرکیب سنعال ہوتی ہے جوائیے کی ہوایت سے زیادہ حیثبیت نہیں کھی۔

" ہیں اپنا بہرہ حتم کرنا چاہیئے! "

اسلیج کے فن اور وسیقی کے نقط نظر سے فلیم شعری ڈرامہیں دور نے اور یک رُخے نفن کا نجز لِاور مطابعہ مجلی ہے تھالی نہ موگا میراخیال ہے کہ یہ بات واضح کی جاسکتی ہے کہ شیک پہتے نے اس

## شاعرى اور فررامه

موسیقاندنقش کوصرف ایک بی سین بی بیش نہیں کیا بلکہ پرلے کھیل بین اس بات کوقائم رکھا ہے۔

دیکن اس ایک سین کا مُطالعہ یہ بات دکھا نے کہ ہے کا نی ہے کوعظیم منظوم ڈرا مہی شاءی عرف
مکا لموں کی اَرائیش می نہیں کرتی ہو کہ بنیت ڈرا مرکے نٹریس کھی ایجی طبح بیان کئے جا سکتے ہیں بلکہ
یہ ڈرا مرکو ہے انتہا ڈرا ماتی اور کچھ سے کچھ بنادیتی ہے۔ یہ اس امرکو بھی ظاہر کر تلہ ہے کہ سامعین کے
یہ شاءی کا ذیارہ اہم کام یہ ہے کہ جب وہ تھی ٹریس بیٹھ کر مہلٹ جیسے کھیل کو سنتے اور د کجھے ہیں
تووہ اس بات سے بالکل بے خبر دہتے ہیں اوراس کا اڑھ رف و محض اہنی لوگوں پر نہیں ہو ناجو شائی کو لیہ ندکرتے ہیں بلکران پر بھی ہوتا ہے جو شاعری کو کہتہ نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں سے جو شاعری کو
پسند نہیں کرتے ہیں بلکران پر بھی ہوتا ہے جو شاعری کو کہتہ نہیں کرتے۔ ایسے لوگ بھی تجرشعوری طور پر
پسند نہیں کرتے ہیں عظیم منظوم ڈرا مرکا مفصد یہ ہونا چا ہیتے کہ ایسے لوگ بھی تجرشعوری طور پر
شاعری سے منائر ہوسکیں اور یہی وہ لوگ ہیں جن گوائی کے ڈرا مہ نگار کو ڈرا مہ لکھتے وفذ نئا پنے
شاعری سے منائر ہوسکیں اور یہی وہ لوگ ہیں جن گوائی کے ڈرا مہ نگار کو ڈرا مہ لکھتے وفذ نئا پنے
شاعری سے منائر ہوسکیں اور یہی وہ لوگ ہیں جن گوائی کے ڈرا مہ نگار کو ڈرا مہ لکھتے وفذ نئا پنے
شاعری سے منائر ہوسکیتے ہیں خوالے ہوں کو کہ ہوں کو گور امرکا مفصد یہ ہونا چا ہیتے کہ ایسے لوگ بھی تھی اور کی ہے نہیں کے ڈرا مہ نگار کو ڈرا مہ لکھتے وفذ نئا پیخ

اب کے نظر برنظم کی نوقیت کے بیں نے ود نوا گرگوا کے بیں۔ایک نوشعری درن کا برا گئے۔ کونے والا اثر ہو بجر شعوری طور پر سننے والوں پر ہونا ہے اور دو سرا، اسلوب کے کھٹے بڑھے موسیقاند اثر سے وراح کے امکانات کو گہراا در مفیوط کرنے کی قوت ممکن ہے پر چیزی آپ کو درامیں ایسے اضافے معلوم موں جو اثر ونا ٹرین شدت تو ضرور پر اکر دیتے ہم لیکن اس کے اثر کو برائی ہیں ایس ہے اضافے معلوم موں جو اثر ونا ٹرین شدت تو ضرور پر اکر دیتے ہم لیکن اس کے اثر کو برائی ہیں۔ اس سے زیادہ کا دعوی تو میں تو درجی نہیں کرتا میرادعوی تو لے دے کے صرف اثنا میں ہے کہ دہ ہر جب برگا کو فقط ہیں جو اسٹیج پر نٹریں بیان موسکتی ہے وہ نظم میں بھی ہوسکتی ہے جلک اگر یکہا جائے تو زیادہ میرے ہوگا کو فقط ہیں ڈراموں کی وسعت نٹر سے کہیں ڈیا دہ سے مشال کے طور پر میتر ان کے دراموں کی اس خصوصیات موجو دہیں جو شاعری میں ہوتی ہیں۔ اور میتر لنگ کے دراموں کی اس خصوصیات سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا نیٹریں شاع انہ ہیں۔ اور میتر لنگ کے دراموں کی اس خصوصیات سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا نیٹریں شاع انہ ہیں۔ اور میتر لنگ کے دراموں کی اس خصوصیت سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا نیٹریں شاع انہ ہیں۔ اور میتر لنگ کے دراموں کی اس خصوصیت سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا نیٹریں شاع انہ ہو سے کہ دراموں کی اس خصوصیت سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا نیٹریں شاع انہ ہو لئے کے خرور میں کے دراموں کی اس خصوصیت سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا نیٹریں شاع انہ ہو لئے کے خرور میں کو ایس خصوصیت سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا نیٹریں کیا ور زیادہ کیاں

#### تناعرى اور فورامه

رہے۔ اسے حقیقت پندی کو ترک کرنا ہوتا ہے ادرسا تھ سا نھ کردار دلگاری کو بھی قربان کرنا پڑنا ہے اور یہ اس ما بلت اور فرق کو کسٹیج کے کرداروں 'لیٹ اوران کوکوں کے ما بہت بہیں ہم جانتے ہیں ، قبول کرنے کا بیتے ہے کہ ہم ایکھیل کے ہم بالشّان آٹرات حاصرل کرسکتے ہیں ، قبول کرنے کا بیتے ہے کہ ہم ایکھیل کے ہم بالشّان آٹرات حاصرل کرسکتے ہیں خواہ وہ کھیل المیہ ہویا نشاط بہ۔ درص ل نثریں شعری ڈرامہ کچھ توشعری روابیت کی وجہسے محدود ہے اور کچھ ہارے اس رواتی عقبیرہ کی دجہسے کو ساموضوع منا محدود ہے اور کچھ ہارے اس رواتی عقبیرہ کی دجہسے کو ساموضوع منا ہے اور اسے بیش کرنے کا کون ساموضوع منا ہے اور اسے بیش کرنے کا کون ساموزوں طراح ہے ۔

سکن جہان کے منظوم اور مفتور ڈرامہ کے فرق کا تعلق سے میں توریکوں کا کر بڑا فرق ہی ہے کہ شعری تریں ڈرامہ کوزیا دہ شاع اندمونا پڑنا ہے اور عام ترکے کھیل شعور وا کابی کے اعنبارسے محدود موتے ہیں۔ یہ زیادہ سے زیادہ ہیں ایک محصوص نقط نظر کے ماتحت جانی بوتھی دنیا میں لے جاسکتے ہیں اوراس طرح اس دنیا کے بالسے میں ہمانے اوراک کوتیز ترکرسکتے ہیں۔ ہم اس میں اپنی دنیا کے متعلق بہت کھ دکھ سکتے ہیں۔ انسانوں اور مختلف قسم کے لوگوں کے تعلقات اوراخلافات يرا اس كهين زياده جوكهم اين ردزم وكي زندگي من ازخود ديجية بي ، روشى دال سكتے من راسى مى كرداروں كو مارى عمولى فيم كے مطابق برتا وكرنا بد اسب ورانيس استسم کی زندگی کا نمائندہ بنا پڑ اسے س سے ہم عام طور پرا شنا ہوتے ہی پنتور درا ہے سے ہماری مرقبہ شعوری زندگی کے ترتبب وارجذبات ومحرکات کے جیرمحدود بھیلاؤاوران احساسا ک رمن کو مم صرف خفیف طور بریا محرس معی ارادی علی کے لمحات میں دیکھ سکتے ہیں) ٹری حديك حاشيه أرائي توضرور موتى مع ليكن يرحاشيه ألائي لدرامائي شاعرى كي عظم ترشد يدلحات من زیادہ کرائ کے ساتھ میں کی جاسکتی ہے عظیم درا مائی شاعری می عظیم ترین منتور ڈرامہ کے متقابلہ بن احساسات کے رسیع تر مجبیلا دُکومبرط لقدیر بیان کیا جاسکتاہے۔ ایک منظوم کھیل میں رحبیا کہ نٹر کے درامیں ہوناہے) درامرنویس کے اشخاص ،کردار کے بالكل مطابق مونے چا متیں يمكن ان ي ابك بيلودارى مونى عا درعام طوريز المعلوم

#### شاعرى اور فحدامه

دنیا وک کے بھی سے نیئے راننے کھل جانے ہیں ۔ اس میں الفاظ کے ذریعے وہ احساسان بیان موسکتے ہی جو صرف موسیقی کے ذرابعہ بی سان کئے ما سکتے ہیں۔ جبميكبة اينمتنه والفاظ ، ويون تمروع موتے مي اداكر اسے ، د و کل اورکل اورکل" باجب ا دمقيلوكا، اچانك ا درغيرارا دى طوريرا انے عصے سے محصر سے موتے خسرا درأس كے دوستوں سے سامنا متماہے نووہ بے ساخنہ بیخوبصورت الفاظ اداکراہے: "انی چک دار الوارون کورکھرو ورنہ شبنم الفین زبگ خوردہ کردے گی" تومم صرف يمحسوس نهيس كرت ك شيكبيترن برمصر عصرف اس ليخ مكه بي كرخوب صورت مصرعے اُس نے کہد لیے تھے اور وہ ان کوکہیں نہیں ستعال کرنا چا ہتا تھا ہم میصوشہیں كرتے كه وه كردارسي تعلق وغير فرورى ،، بي بلكه يراسوس بوتا ہے كه يرسب مصرع ايكطرح سے ، كردارسے بہت آگے اور بہت ملند ہيں۔ وہ الفاظ جومبيكينے نے اداكتے ہيں۔ كرور انسان ک دہنی پریشا بیوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں ۔ ایک ایساانسان جوبے دلی کے ساتھ خواہتمات سے بجبور ہوگیا ہے اوجیں کی بیوی نے اپنی خواہنسات اس پر مقونس دی ہی اورخو دم کراسے پالکل ہ ا وربغيركسى وجيك أكيلالهي حيوار دياسي -اوتقبلوك بول طنز وفارا ورب حوتى كوظام ركية بي اور سانهساتهمين اس بانكائمي احساس ولاتيمي كرات و ونن ب ليكن يمصرع ، اس انسان کے افی الفیرا درا خررون کوظا ہر کرنے کے علا وہ ،کر دارسے آئے بڑھ حاتے ہی اوراکیک ا کی لمح کے لئے زندگی ، عبادت اور رفص کی بلند ہوں کک ایک حاص تفتی کے ساتھ ، وعظیم شاعرى كا خاصه به المندموم إلى ب - التي كفت كى اور وشط بعى كے سے عظيم رسنجيد كى كا ايك سيلاب روال دوال نظراً لمع حِقيفت يسع كرية درا مائي شاعرى كعظمت كانيتج مع ده ہیں ایک دم حقیقت کی کئی سطی دکھادیتی ہے ۔ بم مركى نسلول سے تحیالات كے درامر ، كاتسلطا و رغليه اسے بهوسكتا بے دوم

#### شاعى ادر خرامه

نكاركے سامنے كوئى سيدھاسا دايا نول بحال سم كالائحة على مويا بھروہ كوئى ايسامشلابني سامعین کے سُامنے بین کرنا ما ہتا ہو جے دہ خود انے اپنے طریقہ برص کرسکیں ۔ یا کھرس كے سامنے كوئى انسانى نموند يا شالى موقع ومحل مو جسے وہ ورامين وكھا ناچا سنا مورسامعيان نقاداس كانشريح يات بي وه يو جهت بي كاخروه كون ساخيال ب حي درامرنوبسان كرناچا بتاہے ملامع كاس ريارك كيش نظرك شاعى خيالات سے بيدانهيں مونى بكرانفاظي بين يكناجا بتابون كردام خيالات سے بيدانهين مونا بكرانسان سے وجودين آئاہے۔ ايكسنجيد قسم كے نقادنے ،ميرے نازه نزي درام كى بل رات كوجھے بيسوال كباكمير يحصبل كمعنى اوراس كامفهوم كياتفابي نياس كاجواب يدراكم میرامغصد در کمز، کی تشریح روغظیم نر، کے الفاظین کرنا تھا۔آپ کا محیا خیال ہے کہ عجیر كياجواب دنبا اكرآب اين نوش بك اورسبل لية اس كے ياس حاتے اور بهلث كاليل رات كواس سے يسوال بوجھيے كصاحب إجملت فرام كامفہوم اور مقصدكيا تحاميرا ابنا خیال یہے کہ شاعری اس کے علادہ مجی بہت کھے موتی ہے جس سے مصنّف کھی بدات جودوا نف نہیں ہوا۔ برسوال کرمصنف کا اس سے کیا مطلب ہے، یا نظم مکھتے وقت مصنف کے دہویں اس كاكبامعهوم تها، بات خودا كيمهل ا ورسيمعنى ساسوال ي - آب يهم ي كهرسكة كم ملت إكتك ليرجيب كعيل ايم خيال إيك تصورك تعيري إبي كصياون كاكام وبسمرت اتناهيك وه خيالات ونفتورات كونسف اورار عن والول كے سامن اشاراً بين كردي -مراعقيد سے كداكر لكھنے والااپني رائے دينے ، ابنا نظريد بيش كرنے يا اپني روش كومند سے ک کوسٹیش کرنے لگے تو وہ مجی بھی تخلیقی برا بیجنتگی اور قوت بیدا نہیں کرسکتا۔ بیمکن ہے کہ کھیں میں برسب جنرس موجود ہوں لیکن ایے عظیم کھیل مختلف فسم کے لوگوں کومختلف انداز منا تركر اب- اس بي لا تعداد عن د فهوم كى صلاحيتين لوشيده موتى بي إس بي فدح بہلوداری ہوتی ہے۔اس کی ایک ایک بات سے مختلف مطلب نکلتے ہی ادرا س میں ہر

## شاعرى اورطورامه

نسل کے لئے سے اور اور معنی بنہاں ہوتے ہیں۔ اوبی تنفیدی بابئ ویکھنے سے بتہ جاتا ہے کو عظر مخلیق بی تحقیار کھنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر شیکیئر ان تنقیدوں وہ ہرونعہ تی ان اور کی شان سے سامنے آباہے۔ مثال کے طور پر اگر شیکیئر ان تنقیدوں اور تنفیم وں کو جو گر شتہ بین سوسًا لون ہیں اس کی تخلیقات پر لکھی گئی ہیں، پڑھتا تو کیا اکی خیال اور تنفیم وں کو جو گر شتہ بین سوسًا لون ہی اس کی تخلیقات پر لکھی گئی ہیں، پڑھتا تو کیا اکی خیال ہے کہ وہ کسی ایک نقاد کے تحریر کر دہ سی ایک جملہ کو دیکھ کر ہر اس اور تنفی ایک جملہ کو دیکھ کر ہر سے کہ وہ سی ایک نقاد کے تحریر کر دہ تو واقعی اپنے نا مختم اور تنموع معنی کو دیکھ کر ہر سے میں رہ جانا اور اس بات کا صدق دل سے اعتراف کر لئیا کہ وہ نما نہ خود ان تمام معالی سے آتھی تھا اور آخر میں وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہر دبتا کو مصاحب تھے نہیں عمل میں ہے آپ ٹھیک میں ایک ایک تعلیم میں ہے آپ ٹھیک

به دو برزے جو نیسی کے ساتھ یہ جا تھا ہے کا س کا کیا مطلب تھا اوراگراس بھی سامعیاس کی بات کو بہیں تھے بہتے تو مصنف ابنی کو سنس میں ناکام رہنا ہے اور چو کراس کے ساتھ یہ بات کو بہیں تھے بہتے تو مصنف بی کو سنس میں ناکام رہنا ہے اور چو کراس کے ساتھ ایک مصنف ایک مصنف میں مصنف مقصدم تواہدے ۔ اس لئے جب وہ خالات ب مستعین مقصدم تواہدے ۔ اس لئے جب وہ خالات ب میں وہ لکھا کیا تھا برل جاتے ہیں تو اس کی نمیق میں دلیسی اور جا ذبیت ختم ہو نے لگتی ہے ۔ مسکن ایک حقیقی اور تواہدی تحریبی مصنف ایسی جزیب پیش کرتا ہے جسے وہ خود میں نہیں جانیا ۔ مسکن ایک حقیقی اور تواہدی تحریبی مصنف ایسی جزیب پیش کرتا ہے جسے وہ خود میں نہیں کروا در تو تو بین عرف اس نبا پرکہ انہوں نے بچر کو جم دیا ہے اس مصنف خود تو بین کروا در تو تو بین کروا در تو تو تین عرف اس نبا پرکہ انہوں نے بچر کو جم دیا ہے اس ایک ذور ہے ہو تھی طرح بھی میں سیجھنے کی کو سنس کر کو بین ایس علی میں اس بات سے انکاز بہر کی کرائز کی بہت سی تحلیقات الی ہی ہی جن بیں میز حصوصیات فراوائی کے مساتھ باتی جاتی ہیں حالا انگر تھے اب بھی اس بات سے انکاز بہر کا کرنز کی بہت سی تحلیقات الی ہی ہی جن بیں میز حصوصیات فراوائی کے ساتھ باتی جاتی ہیں حالا انگر تھے اب بھی اس بات بیش بات ورک کو تو بی اس بات سے انکاز بی بی حالا انگر تھے اب بھی اس بات بیش بات دوں کو تو تو کرائز کی بہت سی تحلیقات الی ہی ہی جن بیں میز حصوصیات فراوائی کے ساتھ باتی جاتی ہیں حالا انگر تھے اب بھی اس بات بیش بے کہ ڈوں کھوٹے کے (Don Quisote)

#### شاعرى اور قدرامه

اننائ لازوال اور ببہلودار ہے حبنا فاؤسٹ یا دہ آئندہ ایک ہرادسال کک زندہ رہ سکیگا۔
کیونک شاعری جہاں نزکے مقابلے بین اظہار بیان اور مہتت کا بہرہ شھادتی ہے جب کے حضور
بین شاع کو بر بہدہ ہونا پڑنا ہے ، وہاں دہ عیر شعودی طور پر ہے حد و جساب و قوں کو بھی جگادتی
ہیں شاع کو بر بہدہ ہونا پڑنا ہے ، وہاں دہ عیر شعودی طور پر ہے حد و جساب و قوں کو بھی جگادتی
ہے ۔۔۔۔۔ اسی وج سے میراخیال ہے کو جس مجر لوپطما نیت کی ہم تھیٹر سے نو تع رکھتے ہیں
دہ کم تم ادر کھر لوپر طما نیت صرف و را مائی شاعری ہی عطاکر سکتی ہے۔
مام میں ادر کھر لوپر طمانیت صرف و را مائی شاعری ہی عطاکر سکتی ہے۔

# شاعری اور مرو میگیندا

. سب سے بہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی فن خصوصیت کے ما تھ اور فاص طور بركون ادبي فن خلامين بروان مهين جرص سكتار عمل بين مهمب لوگ فتلف بيسال م کھنے والی خلوق ہیں ا ورہادی عام فیبیوں میں سے بہت سی محبیوں ہیں انظام رکوئی دلط نہیں ہے۔مثال کے طوریراس مواد کویڑھئے جو ' بنو إنه بنوا میں ان حقرات نے بہم بینجا باہے حفول نے فارم کے اس خان کوس پرلفظ انفریات کی اسے اختصار محے سانھ برکیا ہے۔ ایک متال ہے کریوں کہا جا سختا ہے کہ و نعامی مقابلے کے لئے ایرانی بليال يالن اور دوريس تمريب موسة والى كعلونا كشيتون بين كوكى البرى شية نهيين و-م دلحبيول كى بارك الله انهما م دوسرى انتهايسك كهم اين دلجيبول بين انخاد ببداكر الك كوشش كرتے بين كى شخص كے المعين يا فرض كرديناك ده صرف بترین شاع ی می کولیسندکرا سیے اور یہ کہ دہ دنیاکی سا دی بہترین شاموی کو بھی اس طرح نیسندکر نامے اور بیک وہ ساری دوسے درج کی ننام ی کو دومرے درج کی نام ، ی جھر کرتے ندکرتا ہے اور بیاں تک کہ دہ ساری برترین شاعری سے بحث س طور پرنفرت كرناب، بيك ايى ات ب جے عوب مى كما جاسكانے - يى تبين سمختا ككسى فن كا کوئی نقا دا بیا ہے باہوسکتا ہے جس میں نوصیف کا خانہ ہی الگ ہو ۔۔ نہایت منصفا

## تناعرى اوربر دسكنثرا

اورقطی طور پراس کی دوسری دلجیپیول اور ذاتی جذبات سے علی ده - اگرابیا کوئی نقاد تخایا ہے باہوس کا ہے کے لئے کھوئی ہیں تخایا ہے باہوس کا ہے باہوس کا ہے کہ گئی ہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف اس نقاد سے زیادہ کسی لیچ اور لغونقا دکا تنصر و تک نہیں کیا جا کی جو کا دو دوسری طرف اس نقاد سے زیادہ کرنے اور مرف لیخ تا ٹرات اور دو کمل کی رام کہانی کسنائے متام خارجی معیار وں کو ترک کرنے اور مرف لیخ تا ٹرات اور دو کمل کی رام کہانی کسنائے تا ترات اور دو کمل کی رام کہانی کسنائے تا ترات اور دو کمل کی رام کہانی کسنائے تا ترات اور دو کم کے ان طول فرانس نے ایک تنام کا دو کر ہیں اس کے اپنی تنقید کو بیت ان کرنے کے لئے استعال کیا ہے ۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ می کھی اس کے اپنی استحار ان کرتا ہے کہ سفر شرائے ہوئے اس بات کا اعرا ان کرتا ہے کہ سفر شرائے ہوئے سے قبل شام کا دیجیئیت شام کا دیہ لے سے موجود تھے ۔

سیکن یہ ظاہرہ قول محال ۔ ایک چزکو تفصد بنانا تاکد دوسری چزھیل ہوسکے ۔ ریاکاری ا درخو دفرین کایہ ظاہرہ مسلک اس لئے صحح ہے کو دانسانی وج کی فرورت دخوائی میں کی فطرت ہیں یہ بات موجود ہے اور انخیا دو کمال کا عیل کرنے کی خرورت دخوائی میں بی یہ بات مفری یہ بیات مفری یہ مختلف فنون ہیں لینے نمان کوایک اکانی کی شکل میں ترب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور بالآخرا کی نظر یُر حیات نک بنج نیاچا ہے ہیں اور جہاں تک ہا اللہ و در اللہ و اللہ فائل کے ساتھ کو ہی طور پر ندم ب سے ملاجیتے ہیں کہ ذاتی امور بین میل کر کھی میں اور اللہ فائل کو ہیں اور بالا خراک ساتھ کو ہی طور پر ندم ب سے ملاجیتے ہیں کہ ذاتی امور نیم بی کہ ذاتی امور بین میں اور اللہ فائل میں ہوجائے بیل داتی امور بین میں ہوجائے بیل داتی امور بین میں ہوجائے بیل داتی امور بین میں ہوجائے بیل داتی اور بین کر وہ اور دیا وہ ذاتی ہوجائے ہیں دیا وہ ذاتی ہوجائے ہیں دیا وہ ذاتی ہوجائے ہیں

بمرے اندازے کے مطابق، شاعری بیں دھینے والے ایک آدھ نہیں بلکہ لانعب دادا فراد ہیں۔ میر مے خیال بین نقیدی نظریے کی علطیوں ہیں ایک یہ جی ہے کہ دہ ایک طرب ایک فرضی شاعر کا تصور کردیتی ہے اور دومری طرب ایک فرضی قاری کا

## شاعى اوربروسيكيثرا

توصیف کے اس سلے کی اہمیت کا اندازہ فتلف شعرائے بنیادی عوامل کا عائزہ

بینے سے ہوجاتا ہے۔ ہم ہولت کے لئے نین فتلف قیم کے شاعوں کا تقابل کرتے ہیں۔
ایک طرف نوفل فیان شاع ہیں جیسے لکر شیس اور دلنے ، جوایک فلسفۂ جیات کو پہلے
سے مانتے ہیں اور جوابی نظوں کی تجرا کی خیال کے مطابق کرتے ہیں۔ دوسری طرف
سندیکی بیا ہوفو کس جیسے نماع ہیں جو دائج الوقت خیالات کو قبول کر لیتے ہیں اور ہجیس
ایت تھرف میں لے ہتے ہیں لیکن جن کے کلام میں عقیدہ کا مسلم بہت جیلہ با داور بہت
چکرانے دالا ہے ۔ آخر میں ایک اور قسم کی ہے جن کی مستال میں گوئے کو بیش کیا ما

## شاعری اور پردسگیٹا

فتلف نظر دون کوسلے دیجھتے ہیں کہ انہیں ناعری بین استعال کیا جائے، بلکرجوابی ذات بین کم دسٹین فلسفی اور نشاع کامنصب طاکرا یک کر بیتے ہیں ۔۔۔۔ یا ننا بدولیم بلبک یعنی وہ نشعرار جبن کے ابنے خیا لات اور ابنے عقید سے ہیں اور جبن پروہ پورا ایمان دیکھتے ہیں۔

کے فتاع وں کہ ہیں مبلی جائی نیم بھی ہے کہ یہ کہنا نا ممن ہوجا آ ہے کہ دہ کہاں تک اپنی شاع وں کی ہیں ہنا الت دعقا کر پر رکھتے ہیں اور خض ابنی شاع ی بین ہنا مان فرق کرنے کی دجسے کسی جزر وہ کس عکا کہ ایمان رکھتے ہیں۔اکہ ہیں سیح شاع کے یا مکان فرق بیش کرنے میں حق بجائب ہوں دا در بالعل می طرح شاع ی کے فاری کے بھی ، فرط بلجد یا در طرح بر الله بین کرنے بین حق بجائب ہوں دا در بالعل می طرح شاع ی کے دکا بخر زمر دار پر دیکی ٹا اور طرح بر الله بین کے نظر بات بین فابل مت در تبدیلی کرنی بڑے ہے گی کیونکہ بخر زمر دار ہو بھی افغات کم پر دیکی ٹا بھی ہوتا ہے زشال کے طور پر الله بین الله بین کے لیک فاری کے مقصد سے لکر آیٹ ایسے شاع ہیں جنعی ساتھ بیا اور کا شعور ہیں۔ دا آنتے کے مقصد سے دو اس کا بین جو ماص طور پر ذمر دا دا در با شعور ہیں۔ دا آنتے کے مقصد سے دو اس کا در کا حصر ہیں۔ دا تا در کا حصر ہیں۔ دا تا کہ کے مسل کا فی ہے۔ دطر بٹر ھالینا کا فی ہے۔

## شاعرى اوربر دميكيدا

ادد ایک این نرانی بوعت کا اظهاد کرد است جواس کے اپنے دماغیں بیدا ہوئی تی بیلان کے کلام بیں شاعری کی عظمت کو سے ، جو دقیع ہے ، الگ کرنا بہت زیادہ آسان کو اس لئے بلٹن کو بڑھتے ہے ۔ اس لئے بلٹن کو بڑھتے ہوت نیا دہ قابل نہم ہو کیو کہ بلٹن کو بڑھتے وقت ، میاخیال ہے ، ہم دمینیات یافلسف کی طرف اگل ہوئے لغیب را شوکت شاعری میں کھوجاتے ہیں۔ یہ دیجھنے کیلئے کہ آیا ایک اوبی فنکادا کی غیر دمدداد میرو بیجینٹر سٹ میں کھوجاتے ہیں۔ یہ دیجھنے کیلئے کہ آیا ایک اوبی فنکادا کی غیر دمدداد میرو بیجینٹر سٹ ہے یا بہیں ہیں خملف زبانوں کے تعلق سے مقصد کے تنوع اور اثر کے تنوع ، مرف ایک دلئے توع ، مرف ایک دلئے کے لئے ہے میں مہن ہیں دو افز و کھا ہے ۔ عموی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ لئے ہے میں مہن ہیں کے لئے خصوص تھا اور لکر سٹ آ اور دو آنے کا اثر ہرز انے کے لئے ہے میں مہن ہیں کے حقیقی اثر ہیں پر دیگئے شام اور کو گا تخصاد یا تو نظر ہا دواصولوں کی دہ میں ہوگا کے حقیقی اثر ہیں پر دیگئے شام کا خواب کا اثر بھے کے تھیں ہے ۔ می دو آنے دائی نسلوں پر دو اثر ہرگز نہیں ہوا۔ نسلوں پر دو اثر ہرگز نہیں ہوا۔

آب اس سے ساید یا بیجا خد کویں کہ اس طرح کسی فن پالے سے لطف اندوز مونا رہا اسے برکھنا ہا مکن ہے ا وقت کہ اتنا وقت نہ گزد جلئے کہ وہ نظریہ ہی قرسودہ ہو باکہ ہم سرت اسے دیجیس اور تبیل کرلیں یا مٹر دیجر ڈس ہے بہی مطالبہ کرتے ہیں جہند سوت ال انتظار کیجئے ، اور پھر ہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کوئی اوب پارہ کتنا ایجھا ہے۔ اس کے کئی وجوہ ہیں جن کی بنار پر بہر بیدھا ساداص کا منہیں نے سخنا۔ ایک تو یہ کہ جینا ہا کہ مصنف و مانی یا نسلی اعتبالی ہے ہم سے آتنا و دوم کر کہم ہی کے مواد کے بیا ہے مصنف و مانی یا نسلی اعتبالی ہے مقائد کو بالکل سمجھ در سکتے ہول تواں مور اس کے عقائد کو بالکل سمجھ در سکتے ہول تواں مور سے میں میں کے مقائد کو بالکل سمجھ در سکتے ہول تواں مور سے میں میں کے مقائد کو بالکل سمجھ در سکتے ہول تواں مور سے میں میں کے مقائد کو بالکل سمجھ در سکتے ہول تواں مور سے سے میں میں کے مقائد کو بالکل سمجھ در سکتے ہول تواں مور سے میں کے مقائد کو بالکل سمجھ در سکتے ہول تواں مور سے سے میں میں کے کلام سے بھی مجتنیت تناعری لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ ہور کی تناعری سام اس کے کلام سے بھی مجتنیت تناعری لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ ہور کی تناعری سے سے اس کے کلام سے بھی مجتنیت تناعری لطف اندوز نہیں ہوسکتے۔ ہور کی تناعری سے سے اس کے کلام سے بھی مجتنیت تناعری لطف اندوز نہیں ہوسکتے۔ ہور کی تناعری سے سے اسلام کے کلام سے بھی بھی تناعری سطف اندوز نہیں ہوسکتے۔ ہور کی تناعری سے سے اسلام کی کلام سے بھی بھی بھی ہور کی سام کی کا م

## نتاعى ا دريرد يكينا

لطف اندود بوسن كرائ اس يوناني لغت لوناني قواعدد كردان ا ورفرف دي سے زیادہ کھما در مَانے کی فرورت ہے اور مِتنازیادہ ہم خورکو تدیم بینان کی زندگی یں رجاتے ساتے ماکیں گے اور حبنا زیادہ ہم اس دنیا کو این تخیل میں ازسترنو تخلین کرنے مایس کے اتنابی زیادہ ہم اس دنیا کی شامری کو بہترطریقے پر مجھنے در اس سے لطف اندوز بوتے با کیں گے۔ دومراسبب برسے کہا فسوس زمان لاڈی طور بريقعلقى بيدانهين كرتارده ياتوعف حيدالي تعصبات كابرل بن جاتا معجوفنكار ک حاست میں جاتے ہیں یا چندا بیے تعصبات کا جواسس کے خِلاف کا تے ہیں میٹردورد کے شاکردوں کی دہ زائے دلیسے جو عمل نتقبید میں وون کاعظیمانیا کے یا معین دی گئ ہے۔ مراخیال ہے کہ ان طالب علموں کی بر علط قبی دون کے ذالے کی دینیات سے اعلی کی دجسے اتن نہیں ہے جتنی کم دبیس دوسرے قسم کے ان عقا مُدكوبالارادة قبول كرين كى دج سے جو باسے و ورس را بح بي -یں نے کارسیس اوروائے کوزمرداریروسیندسٹ کہا ہے مرکھے ناع ایسے مجى مين جفيل يروس كخيد سط كبنا ز مرحرتى كى مات بي نيكيبتر بى كوليجية ، وه ا و ل الذكر ى طرح كميى كوئى مخصوص فلسفيا نه نظام بين مهيس كرا - بين ما تا مول كرايي ب سى كوششيى كى كى بىل اورة منده بى كى جاتى دىيى كى كەجن بير اس نظرير زندكى كو صَاف درواضح نثر مين بيني كياكيا بعص يرشيكيرا بان ركمتا تفارسي بريمي كانتا ہوں کہ ذندگی کے مبت سے نظریے سٹیکیڑ کے کلام سے اُ فذکئے ماچیے ہیں میں ب نہیں کننا کہی کوششیں ہے جایا مرے سے بے کا رہیں سنسیکر کی ابت فلسفہ نالے کارجان اتنا ہی فیطری ہے جینا خود زندگی کے باسے بین فلسفہ بنانے کارجان ۔ فرن مرف يربى كأشكينركا فلسف وانت كي فلسف سي ايك بالكل فتلف حيس وي كما فالحما ہے کہ منبی ورن کے فلسفے سے زیادہ قریب ہے ۔اس بات سے میرامطلب یہ ہے کہم

## شاعرى ا دريد بيكيدا

## شاعرى ادربروسيكيذا

جنم ندوسے، زیادہ فابل شبول ہے۔ اس مے برخلاف بیں نہیں ہجتنا کہ کوئی عیسائی پور طور بر مرص فن کی یاکوئی برحکسی عیسائی فن کی پوسے طور مرتوصیف کرسکتا ہے۔ مصنب کمشرد اسم سرحالیان وشن کا دمستال نہیں کہے ہیں جے ہیں مقبول مجمقا بول رآب اقوال باحكما منفولول كى تلاش بين كسي شاع كامطالعه كركے محمى بھی اسے عال نہیں کرکے ۔ آپ مرف بہ کہر سکتے ہیں کہ فلاں نناع نے اپنی نناعری کی تخلیق يس ان خيالات كومستعال كياسه ا دراس طرح برواضح كرديا به كريخيالات كيوات دار كوجم فسي كلح إلى المرائد المرابع المراجم والمحاسب والمتحدث المرابع الم مرف ایک نظریہ کے طور راہم نہیں ہیں بلک فن کے وراعیا مہیں و ندگی میں شامل کیا جاسختا ہے۔ لیکن اکیساکر نے کے کے لئی فرودی ہے کہ پیلے کسی سیلی یاکسی در ڈزور کھ کے فن کی قدر وقیمت متعین کی جیاتے این سوال کیا جائے کتاع نے جوفلے مستعمال کیام دہ کتنا کمل ، کتنا دہشس مندانہ اور کتنا واضح ہے اور شاعوانہ سطے پاس اس فلسف کوکس كمال كمينيا ياب \_ بجريهي كم ينظريواس في كهال سي على ليا وربي و ذ ذ كى كاكس قدد احت طرکر تاہیے ؟ اس قیم محسوالان بہیں بیلے اٹھانے بول کے رکسی فلنے ک بابن شاع ی جو کھے تابت کرتی ہے وہ بہے کہ اس بیں زندگی کا کتناامکان مود دی \_\_\_ کیونکہ زنرگى يى قلسفا دانند دانون شارل بى -

## ضاعرى ا درديبيجيدا

عظیم ترین شاعوں کے لئے بہترین موا دفراہم کراہے۔اس لئے احدرکا دفتاع کی ا اس فلسف سے معنعین موگی جے وہ اپنی ناعری میں بروسے کارلار البے اورساتھ ساتھ فن عمل بذیری تی عمیل در موزونیت سے بھی کیونکه خاع ی ۔ ادریمال مجے مررح دس کی رائے سے اتفاق ہے ۔ کس بات کا اقرا رہیں کو فلال چیز محسے بارشاع یکی صدا تت کوزیادہ اور ذیادہ قیقی بنانے کانام ہے۔ تناعی ایکے تی جسیم کی خلیق کانام ہے ۔ بدلفظوں کو گوشت یوست دینے کا کام ہو۔ يه إتدام اس كرمتا وى كے لئے لفظول ميں فخلف خوبيال اور فتلف كيفيات موتى بس ا درما تحد ما تحد گوشت بوست كى كمى فتلف خوسيان او دفخلف سيرتين بين -حنبغتاً، میاکس نے پہلے می کہاہ، کھات می تاوی کے لئے فردری ہے کشاع اس فلسفررا يان ركمتا موجس كووه مستعال بين لاد البعد برحال بين فلسف كى الميت بر مرورت سے زیا دہ زور دینا نہیں جا ہتا یا اس سلسلے میں ایسی بات مہیں کرناچا ہتا۔ گویا فاسفہ ہی شاعرے لئے خصوصی موادفواہم کرتا ہے۔ جب ہم اکرینس اور دانتے کامطالعہ کرتے ہیں توہم محسوس کرتے ہیں کہ تناع نے فلسفاور البين فطرى اصامات كے درميان ايت انخاد ميداكرديا ہے كما بك طرف فلسف حقيقى اوگیاہے اور دومری طرف احساسات بلند گہرے اور ثنان وارم و کتے ہیں -ا در میں بیری یا در کھنا جاہیے کہ شاوی کا استعال کمی بی نوع انسان کے لئے دسىكام كراسي وفلفه كاستعال جب بم انسانى وستولع ل كيطو ديرفلسفه كامطالعت كيت بي توم ابدا مرن اس كانبين كرتے كم بم ابك فلسفة بجانث ليس اور كيم السيمين مان كراختياد كربس، يا بجريم مائے فلسفول كوكان كراپنا ليك الك فلسف بناليس ہم زیا دہ تزایب معروضہ کی مشق کے لئے کرتے ہیں ما پیرخیالات سے دل بہلا نے کے لئے ؟ ذہن کی مشق کیلئے جب بہر کی فلسفی کی فکر کا گرامطا معہ کرتے ہیں توہم اس کی طرح سوچنے لگتے

## تناعى ادربردسينا

ہیں، اور اس طرح ایک تجربے و وسرے خبر ہے بیں دخل ہوتے استے ہیں اور اسلاح بغیر میان لائے مرف فہم کامشق کے طور پر جہاں تک ایسا مکن ہی ہمکسی اسک تنہ تک بہنے جاتے ہیں جہاں پہنے کر ہم ایمان کمی ہے آتے ہیں اوراس کا اوراک بھی کر لیتے ہیں۔ یی مال س تجرب سے الما ہی جوش عری میں ملتا ہے - ہم عین طور برائیں شاعری میں بناہ لیتے بب ج تناع انسطح برنهاسے اس عقیدے کا اظہا رکرے جس پرم خودا میان رکھتے ہیں میگر مم تناع ی سے اس وقت مک محاوضهیں بوسکتے حب تک مم ازادی محتا تھ شعری لین ك مندوع دنيا وُل مين آجان يج بول - عملاً بالساد له فيل ميت خطا في يمون مي يوك لازى اورير مهبي شاعرى كى برها جرصاكر تعريف كرتے بين جركسى السے نظرته حيات كي بيم كاتى موجعے مرسمجے ادرنبول كرنے بين ليكن بم سي مناعرى كوراتعثاس دست اكس اتنا ملندمقام مهين في سيخ جب مك مهم شاعرى كان دنيا دُن بين دخل موسئ كاكسشن كرس جہاں ما رى فيليت ايك جبنى كى مواث عرى بدات سبي كرتى كه فلا ل حرض حص شاعری تومرف کل کے تنوع کرتخلین کرتی ہے جوذمنی دمندباتی عنا مرسے مرکب ہول ، جنيس مذبات فكركاج المبيش كردم بول اورفك منبات كالشاعى إتوكاميال كرك مِ بات ياير تصديق كربينيا ديتى ب كذفكر دخية الكي يحدما مُمكن مين ، يا يمرده السين الأا رسنی ہے۔ شاعری احکس کے لئے ذہنی توشق کا کام کرتی ہے اور فکر کے لئے جالیان توشق مبساکرنی ہے۔

£ 19m.

## لودلير

وه جيزج بودليري محيح تعريف كممكت بين انگلتان بين درادير سي بيرابون ادر ود فرانسس میں اب بھی نا رض اور مجانب وارانہ سے میرانیال ہے کہ بودایر کی قدا وقیت اولماس كامقام متعين كرنے كى مشكلات كے فاص وجوہ بين ابك جز توبير كا دائر كھ بالول من لين زماد كے نقط نظر سے كان آكے تما اوراس كے با وجود شرت سے اين الے كالك جزونفا اور برى حذنك ليضة زمان كي أجها بنول براييول اوفيش مين برايركا تنرك دادد مری چزیه سے که س نے اپنے بعد آنے دالے شعرار کی نسل ی شکیل میں بڑا اہم حصہ لیا۔ یک طرح سے برای تسمی تھی کانگلستان بین بہلی ادفرافدلی کے ساتھ سوئن بران کے فدلعمان كاتعارف موا اور بجرسوك برن كه يروكادول فياس ابنا لياروه ايك أفاقى شاع کھا اُوراس کے ساتھ اس فیشن میں مصور می تھاجے بیدا کرنے بین خوداس نے برْصيرْه ورحد إليا مقاء دائمي كوعا رضى سے الگ كرنا ، خوداً دحى ا وراس كے اثر بيس فرن كرنا ادر کیرا خرین انگریزی شعراری و محلب اسے اسے الگ کرنا، حس نے سب سے پہلے اس کی تعريف د توصيف كي تقى ، كوئى معمولى كامنهيس معداس كى جامعيت بزات خود مشكلات بيدا كرتى ہے كير كدا ہے جى حابتى نقادول كوبودليركى يرجامعبت اس بات كى ترغبب دبنى سے كه ده ككوخود اليف عقيدول كامريست عجيل -

اس مفرون کامقصدسے کہ بددلیر کے نیری کار تاموں کی امہیت کو اجا گرکیا جائے۔ اس مقصد کا جواز آکی ایک تعینف کے تو ٹری ترجے سے بھی بیدا ہوجا تاہے حسکا مطالعہ سی شاعری کے طالب علم کے لئے ہے مدخروری ہے اس ضمون کامقصدرہ سے کہ دیجھا عاسے كركيا وولير كرى كے يول"كے مصنف كے علاده بھى كھے اور قابل قدر سيلوركمتا ہے تاكم كس كتاب كے بالے بین كى فدرا بنے خيالات پر فظر تانى كر كيس بودلتراس دقت سامنة أياحب فن برائ فن الك ملم مول تقارده افنياط واس لغاين نظمول بس برتی ادراینے زمانے کے معان کے برخلاف جوالک متان اور فرنس دونوں میں اس ونت يا ياجا نا تفا اس في مرف إبك ويوان شاك كرفيراكتفاكيا الرامرف اس حيال كوبيداكياك بوديير ا يك أيسا فن كاد مح وكلينة فن برائے فن الاقارل ب- في الحقيقت يانظريكسي على فف بر بعطانهين اترتا كى نے ہماسے بیٹرسے كم اسمبت شہيں دى كجس نے تعدد سال مرف اس تظريري تتشريحمي بكاسابك نظرئيديا يحطور يبين كرفيين مرف كفي مي ى منزع كريدا وداس نظريد كيطود بريش كرف بين فرن سيديكن ده ايك ايسا الهول فردد تفاص نے توصیف ورفقید کو بھی متاثر کیا ہے اور ماتھ ماتھ بود لرکے باسے بیں محے دائے قائم كيفين بحى مشكلات بيداى بير وه في الحقيقت اس سے كميس زياده عظيم نسان تھا جتنا كاب كاستجمامًا اراب، والانكسنايددوس فددكال ساع تبين نفا-و دليركوميراخيال ب كم نامكل دائت "كے نام سے موسوم كياج آنا راسے اس اسكو

بورلیرکومیراخیال ہے کہ ناممل دانتے "کے نام سے موسوم کیا جاتا رہے۔ اس بات کو جو کھی خل ہے۔ اس بات کو جو کھی خل ہے ہے کہ بہت سے لوگ جو دانتے کی شاعری سے لعطف اندوز ہونے ہیں، بود لیرسے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں نیکن دونوں کے درمیان فرق بھی اتنا ہی ایم ہے جینی دونوں کے درمیان فتا بہتیں ہی ہیں۔ بودلیرکی انفرنو اپنی خصیا

ا Journaux Incimes مترجم كرستوفرا شرديد - مطبوعه بليك موديدين -

اور اہمیت کے اِعتبارے دانتے سے مہت مخلف ہے۔ لیکن مرافیال ہے ،
اس سے زیادہ سے اِن یہ ہے کہ دولی کو ابدر کے دور کا اور زیادہ محدود گوتھے کہا جائے۔
جیسا کہ ہم نے اب اسے بھنا نئر ورع کیا ہے وہ بھی اپنے دور کی ہی طرح نمائندگی کر اسے جس طرح گوسٹے نے اس سے بہلے اپنے دور کی کئی موجودہ نسل کے نقاد کی جنیدت سے بہر کوئی نیل نے حال ہی ہیں اپنی کتا ہے ۔
بر مرکوئی نیل نے حال ہی ہیں اپنی کتا ہے ۔
بر دائر ا دراست اربت بیندی " بی کہا ہے کہ بر مرکز ا دراست اربت بیندی " بی کہا ہے کہ بر مرکز کوئی نیل نے حال ہی ہیں اپنی کتا ہے ۔

ابسے میں اس ادی کا ، جو اپنے دور کا اببا گہرا شعور رکھنا ہؤ تجہزید کرنا دشوا دہو۔
وہ اپنے دور کی حاقتوں میں شریک ہوا در ماتھ ہی ساتھ اپنے دور کی ایجا دات کا پواجساس
دکھنا ہے ۔ بود لیرا ور ساتھ ساتھ گوئے دونوں میں اپنے ذرانے کی قدامت بہد نعویات
موجد دہیں بجرمن شاہو کہ جو برعت بارسے ہمیشہ مکمل صحت اور آفائی تحب کی علامت رہا ہو رہا ہے اور ذرا بیسی شاعو کر جو برطیان ذر منیت اور کام میں محصوص محبت کی علامت رہا ہو کے در مبان مثا بہت بنطا ہو ہمل می بات معلوم ہونی ہے لیکن آنا زبانہ گرد و بالے کے اور نول آدمیول میں موجد اور ایک نام رہ گیا ہے۔
اب دونول آدمیول میں صحت اور مراجیان در منیت کے در مبان فرق برائے نام رہ گیا ہے۔
اب ہونول آدمیول میں صحت اور مراجیان در منیت کے در مبان فرق برائے نام رہ گیا ہے۔
اب ہیں گوئی کے محت مندی میں نصنع اور در عالمان تنگ نظری معلوم ہوتی ہے ، بالسکل

ویے ہی جیے ہو دیری من بسندی بیں ۔ مصحت اددوم ن ، دونوں کو دجان سے
اب کے نکل کے ہیں اور اب یہ دونوں مرف دفعن بے قرار ، نکتر رس ا درخیس
دمن کے نامندہ ہیں کہ جواپ زاد کا کمراشور کھتے تھے ۔ دونوں اوی ایسے تھے جن ہیں
معدد درخیم و ذکا دت بھی تھی ادر بعیرت بھی ۔ یہ بات میں ہے کہ کوئے لیے بہت سے
موضوعات میں دلی ہی دکھتا تھا جنیں بودائر نے انتھا کی نہیں لگایا ۔ لیکن بودائر کے ذائے
کے یہ بات فروں کھی نہیں رہی تھی کہ آدمی ہے دود کا شعور میں کرنے گئے گاؤ د ق
مطالع علی ظام دادی کا ایک کھیل طوم ہو کہ اور اللہ جو انکی زائم کے طادہ ، جو انکی زی دان قادی کے لئے ڈیا دہ
یو دلیری بیٹر نثری تو بریں دی کے تراجم کے طادہ ، جو انکی زی دان قادی کے لئے ڈیا دہ
ام نہیں ہیں ، اتنی ہی اسم ہیں جتی کہ تراجم کے طادہ ، جو انکی زی دان قادی کے لئے ڈیا دہ
ام نہیں ہیں ، اتنی ہی اسم ہیں جتی کہ تھے گئی ہیں ہے کہ دی ہیں ہیا دی توصیف کوئی ہے
انتہاؤ سیع کردنتی ہیں۔

ایک ذمانی بودایری بری بری بری بری سفورکرنے کا دواج تھا ، جیسے اسکل بردیر کواکی سفورکرنے کا دواج تھا ، جیسے کے ختل بری بخیرہ کسیفولک عیمانی کے طور پریش کی کرنے کا رجان ہے ۔ آوا ر کے ختل ن بی مزددت اس امری ہے کہ وربر بنیا دی طور پرعیانی ہے کہ طور پریانی بنیا دی طور پرعیانی ہے ، میرے فیال میں یہ بات کہ ودبر بنیا دی طور پرعیانی ہے ، اول الذکریا ت کے مقابلے میں زیادہ سمجھ ہے لیکن ای میں محقول احتیاطی فرددت کے دب بودبر کے بری کے تصور (ابلیسیت) کواس کے کم قابل فدراوا زات سے جب بودبر کے بری کے تصور (ابلیسیت) کواس کے کم قابل فدراوا زات سے الک کردیا جاتا ہے نواس کا پری کے تصور کرا جاتا ہے ۔ بری (ابلیسیت) بنات خود اگر بچھن اہم ہے ، میرم المامی تصور بن کر رہجا تا ہے ۔ بری (ابلیسیت) بنات خود اگر بچھن فل ہردا ری نہیں ہے ، عیمانیت میں چوردد دوان ہے سے دفل ہونے کی ایک کوشش تھے۔

حقيقى الحاد : جوسرف زبان جمع خرج نه جو بلكهمل بين تقيقي مود جانب واوان عقيده كى بيدا دار سے حقیق الحاد ميكم ملحد كے لئے بھى اتنابى نامكن سے جتنا ا كم سيح عبانى كے لئے۔ يہ دوم لعقيدے كا قرارى كا ايك القيم - ما نبدا را نعقيدے كا يہ على Journaux Intimes ك مُعْرِعُ عظامِر بِوَابِع - الدارك سلط بن جوات اسم سے وہ اس کی دینی معمومیت ہے۔ وہ لینے لئے عیسائیت کودریا كرا بواصوم بونا ہے۔ وہ اے ایک فلیش کے طور ریافتیا رہیں کر زیا ہے باسای ا درسیاس سیاب مین نهیس تول دیا بی یاکسی صلحت کی بناریوا بیانهیس کردیا بی وه ایک ا المرارك المارك اوردرما فت كننده مونے كاعث الع بور عطور برلقين تهيں ك كد ده كيا دريا فت كرو إسه وروه كمال ينفي كارب كما قباسكتا بوكد وه ايك فرد موكر كلي وه كا كيها بع جوبسيول الم متفقه كوششول سي بودا بونا بي عبسا ينت مبتدا دادهوى ہے۔ زیادہ سے نیا دوای کے عندلیا اسٹر لولین کا جس دی کرٹولین کومی او عدر کرٹرادمتوان المام المام المناس كالنشارية بركز فهيس تعاكده عيسانيت كى يا مندى كرے ا وداس ير الل كرے بلك \_ جاسكانے ذمان كے لئے بہت زيادہ فرودى تھا كے ا فردرش كوداض كرسه-

اور آیری دون بندی کے مزاج کو لقیت افظ انداز نہیں کیا جاسکتا، اور کوئی کے مزاج کو لقیت افظ انداز نہیں کیا جاسکتا، اور کوئی کے مزاج کو لقیت یا فرانسوے بولسفے کے مختصروائی مطاع کے مقام اندی کے مزاج کوئی مطاع کے مزاج کوئی مطاع کے مزاج کوئی میں مجھ کوئی میں کے مرفق محدت مندی اور کا مداندی کے ایس کی تحریر ول سے محت مندی اور کوئی میں تحریر ول سے محت مندی اور کی میں تحریر ول سے محت مندی اور کوئی میں تحریر ول سے محت مندی کے دوئی میں تحریر ول سے محت مندی کے دوئی میں تحریر ول سے موٹی لندی کے بغیراس کی کوئی می تحریر ول سے موٹی لندی کے بغیراس کی کوئی می تحریر ولئی کے دوئی میں تحریر ولئی تحریر ولئی میں تحریر ولئی تحدید ولئی تحریر ولئ

اله دوان عالم دین Apologeticus اس کی ایم ترین تصنیف ہے۔

مند وجود میں آسکتی تھی اور ندوہ بامنی موسحتی مقی اس کی مزور بول کو طاکر ایک طاقت در اكا فى بنائى عاكمتى سے يمرياس ادعا بس بات مفرسے كد ذكر يھے كى صحت اور داہر ك بارى بزات فودكونى بميت ركمتى سے جو بات اہم بدور يدكوان دونول أدميول ك ابنى ملاحبتول سے س طرح قائدہ اکھا یا د دنیا کی نظریں أورمنا سب طور برقجی زندگ کے امودس بودائر قطى طور بيخت ناقابل بركواشت اوداً وندهى كهويرى كاانسان تما-أيسا انساك جس بس احسان فراموشى اورغيرموا فرت ليسندى كى طرف فاص دحجان تمكا ، – ناقابل برداشت مدتك برد ماغدا دوس س بركام كوفراب كرفيف كى فيرك سى قدت الاده مقى ماكراس كياس دوير مواتوه والصيطرع الثادينا ماكردوست موتي والبين ال كردينا، ادراكركون جزوش قمتى سے عاسل موجاتى تواس سے نفرت كا اس سيانے ستحف کا تکرنما ولین اندو بری کرودیاں اور بری فونین موس کرا، اور عظم جنس موسے کے باوج داس میں مبرکھا اور دوہ قوت جو بنی کر دبال بعادی اسکے۔ برفلاف سے اس نے اسے نظریاتی تقاصد کے معنول پر اسلال ایس علی خلاتی بملور ہے اتہا ہے ت مكنب، مكرودار كالغيدة من فولول كوا دادكران كادرايدتها ، ادريس دهمرات ادريودي سي حوال عيال دي الله

وہ ایے وگوں میں تھاجوعظے قرت رکھتے ہیں دیکن محض تکلیف اُٹھائے 'کی
قرت دہ نہ تر لکلیف سے فرار ماہ کی کرسکا اور نہ آئ سے ماور اور اور اک سے ،
اپنی تکلیف کو اپنی فات میں سمولیا " مگر اس بے انتہا منفعل قرت اور اوراک سے ،
جس کو کوئی در در بگاڑ نہ مکنا تھا وہ جو کھے کرسکا نے تھا کہ خورانی تکلیف کا مطالعہ کرے اور
اس کر دری میں دہ دائے سے بالکل خملف ہوئی کہ دہ دائے کے جہنم کے کسی کر دا مل مرت کا مکان کھی انداز کھتی سے جقیقیا اس کے دہ تکلیف اٹھالے ، ایک مشبت دومانی مرت کا امکان کھی انداز کھتی سے حقیقیا اس کے تکلیف اٹھالے کے طرافق میں ایک مرت کا امکان کھی انداز کھتی ہے حقیقیا اس کے تکلیف اٹھالے کے طرافق میں ایک

(Y

بیں یہ کہنے کی جبادت کرتا ہوں کہ مخص نظموں سے بودلٹر کے ذہن کے عبوم ادرینی کو مجمعا مکن نہیں معلوم ہوا۔ ان نظر ال کی سبیت کی فرق ، ان کے فقر ول کا کمال اور ان کی سطیم ہم ہوگئی سے طاہرہ طور برا یک مخصوص ا در کمل ذہن کا تاثر پیدا ہو سکتا ہے ۔ خصیفتاً محصیر معلوم ہوتا ہے کہ کا کی فن کی طاہرہ مہیبت ان یس موج دہے لیکن اندرونی مہیت مہیں ہے۔ یہ بی تیاس کیا جا سکتا ہے کہ مہیت کے کمال کی طرف اندسویں مکدی کے کھے

ا ایک بہت بڑایر ندجے آتا Cape Sheep کی کہتے ہیں۔ اس پرند کے تنعلق بہت سی معلق بہت سی معلق بہت سی معلق بہت سی معلق بہت ہیں کرتے۔ معلق بین معلق بہت بہت کے دیا ہے کہ دہ ہوا ہیں سوتا ہے کہونکہ اڑتے وقت اس کے پر نبطا مرتزکت نہیں کرتے۔ ملا وں کے خیال میں اے ارنامہلک ہے۔

دوانی نتاع ول کی احتیباط حریث اس باست کی کومشش کفی که اپنی اندر ونی ا بتری دیبیان کو عَامِنظروں سے بھیا یا جائے۔ فتکاری جنیت ہے دیرکا ممل عوی بنہیں ہے کاس نے ایک طی سینت ماسل کرلی ملک ہے کہ وہ زندگی کی مینت کی اش میں تھا ۔ کمروج کی مینیت بیں وہ تقیقاً اعتوانا کی تیری می برا بری ذکرسکا جس کے نام س فیرے معنى جراندازين اين نظيم عنون كى بي - كويتركم مولى علول بي سعجوم برن بي ، میں ایک کیکین لتی ہے۔ مہیت اور اغرون جنرات کے درمیان توازن نظرا آ ہے جوہیں بودیر کے ما نہیں منا ۔ بودیر سے کینی صلاحیت کو متیرسے قیادہ تی مگاس كے جذبات كاجوش ميندبن كوتور أنظر آب يكس كة الات ،جن مرى وادفوت الفاظا درووض سنهب سط بلكاميرى كادخره سعهد دا درمر شاعوك الميحرى كا ذخره كميس دكيس كالحدود مرودم والمب) ما توبور عطودير و دركيف كاللبي اود سانيس كانى كها جاسكتاه عدم وناليال ، فانكيال ، ميودني ساني ، بليا كانيس ملكواكيداكيدا عالم بناق بي جوزياده ديريانا بت نهيس مواراس كاشاعريا فحون تدوا ایک ایسے روانی فاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس کا بہت اسانی کے ماتھ مراغ سکا یا جَاسِحًا ہے۔ بوریر کے ذخرے سے دیتا نووا (Vita Nauva) اکا دہنی کی امیری کے ذخرہ سے مقابل کیے تومولوم موتاہے کمی صدی قبل کے وگوں کے برابر می اس ككلامس زنده بينى قرت ببسب اس كامغابله جس مديك يدمقا بالمفيدم وأنت اورشيكيركيجية وه دهرف كمرد دج كا تاع معلوم موكا، بكايساته موجى جسك كام یس ننا پزیرمنا مرکا بهت زیاده حصفال بوگیا ہے۔ اس بات سے يدكهنا مقصود مے كه بودائرا يك مخصوص دور كا تناع ب\_ يقيناً ده

اس بات مے یہ بہنا مصنود ہے د بودیا

له دانت كايك نظم

دوانیت کی پیدادادتھا اوراین فطرت سے دہ شاعری بین دوانیت کابہا باخی بی تھا۔ دہ ہرخض کی طرح مرف ہی مواد سے کام لے سکاجو موجود تھا۔ یہ وَاصْح بہتے کہ دوائی دورکاکوئی شاع جہدر جان کے علاوہ، کلاسیکی شاع بوہی نہیں سکتا یا گرشا و خلص ہے تو دہ عام ذہ نی کیفیت کا اطہار الفرادی فرق کے ما کف ضرود کردیکا، ۔ فرض کے طور پر نہیں بلکہ اللے کہ وہ اس بین شرکی ہوئے بیزرہ ہی نہیں سکتا یا لیے شاع ول کے سلط بین بہن اکر ان کی دہ وہ اس بین شرکی ہوئے الحق رائی اور نواش فرص کے مور کے سلط بین بہن اکر ان کی ان اور نواش فرص کی مدب مددل سکتی ہے۔ ایسی مدوجی سے ان کے دل و دراغ اور مقاصد اموا دا ور نصر العین کے درمیان فرق کیا جاسکے۔

وہ بات ، جوبد دلیزی شاعری کو اس بقیمتی سے بچائے دہی جس کا، انسویں مندی کے ذیادہ تر ، فرنسی شاعواس وقت تک شکا دم و چکے بین ا درجیا کا بم دلیری نے بری کے مہول پراچی ما اید دیما چریاں کہ بین قبول مہدی فرانسیسی شاع ہے ، جوغرا لک بین قبول می ای سے بھر میں کہ ہاری کے دہ ایک حد تک بدائ کی نظریت ہوسی کو تو ایک موتک بدائ کی نظریت ہوسی کی نظریت میں کا نظریت میں کا نظریت کی درائی دیان بن فران بن ب

اس دنیاس دوه، دومیس جریبان غلام تقیس کھیل دہی ہیں وہاں نرھیائے میں اورعا لم فراموش میں بہت دور، ان جرموں ادران گناموں سے ان کے غم کیول کی طرح کھیل ہے ہیں اوران کی کھینی خوست ہو۔ ایک داندی طرح میں اوران کی کھینی خوست ہو۔ ایک داندی طرح تنہائی کی گرایوں میں اور میں ہے۔

ایک ایک ایک این این کریمبلاری کا تحریرکرده ایک زیاده صاف و موال می ایک ایک این این کوا سے اور انفاظ کا نرتیب این ایجونی سے کہم کرتے کی ایل جی سے سرقہ کوا سانی سے نظرا نواز کرماتے ہیں، حب ہم ٹر سے ہیں، ناچ دہے ہیں غم زرگی اور تھکن کے اترات

توہم لافور ڈوکے بیرس میں بہنے جاتے ہیں۔ بودار کے فراسی شاع ول کواسی فیافی سے حصیقیم کیاجس فرافعر لی سے اس نے انگریزی اور امری شاعودل سے لیا تھا۔ رہمین کے عود فن کی نئی تشکیل کا اکر ذکر کیا جا آ ار ہاہے۔ یقیقی فرور ہے مگر مکن ہے کہ اس پر فرور تشکیل کا اکر ذکر کیا جا آ ار ہا ہے۔ یقیقی فرور ہے مگر مکن ہے کہ اس پر فرور تشکیل کو تقب سامعلوم ہونے لگا تا میں ہو کیونکہ بعض اوفات یہ ایک کر تقب سامعلوم ہونے لگا تا در ہے میگر اس کے بغیر بھی بودلیر کا تنوع اسکی سوجے بوجے اور حافر داغی نہا میت وسطے اور بے بایاں رہی گا۔

علادہ بریں ایم کی می دخیرہ کے علادہ جواس نے استعمال کئے اور جو اب قرسو دہ علوم ہوتے ہیں اس نے شاعری کو معامر ندگی کی امیری کے نئے دخیرہ سے نئے امکانات نیے

برانی الی کی ایج ایج کی گرایوں بن جہاں انسا نبت خشم ناک قوت کے ساتھ کیای عادی ہے جھا یک بوڑھا عیاش دکھائی دبتا ہے جو مرکونی ہوڑائے چلا عادا ہے برمنیان ہے اور دیواروں کو حرت سے تک رہے جیسے کوئی شاع ۔ برسلورا یک بی جیز کا اضا ذکرتی ہیں ۔ ایک ایسی چیز کا جو عدید زندگی ہیں برسلورا یک بی جیز کا اضا ذکرتی ہیں ۔ ایک ایسی چیز کا جو عدید زندگی ہیں کافل برکت ربیٹی ڈکٹن ، سے جس سے کناب شرق ہوتی ہے ، کیا جاسکتا ہے) یا موز عام زندگی کی امیج ی کے ہندال ہی سے نہیں اور نہ عرف ایک عدید راسے شہر کی فروما یہ

And Leaves the world to durkness and to me -Gray.

ڈندگ کی ایجری سے بلکہ سی ایجری میں دنعت اور مشدت اصاس بریا کرنیے ہے۔ انکوجوں کا تول میش کرنیے کے باوجود انکو کچھ اور نبا دینے سے سے بدوائر سے دومرے لوگل کے لئے اُ ذاوی اور طرقہ او اکا ایک طور قائم کرتیا۔

ران کی یا یاد لیسے وقت رجب فراسی تناعی ای ای دیائے موک سے مقرار محى بوداير كوعظيم شاعرا در شاعى بس استنگ ميل كادرج دين كيلي كان ب- دنيا ك بردبان كى جديد فتاوى ين حقيقت إدراير عظيم ترين مثال مع كيونكما كى نظرادرسكى ذبان ان محل تجدد سے قریب ترین ہے جس کا ہم اوگوں نے تجربہ کیا ہے لیکن ذیل کے اسے ين وزنكر كاير تحب در كلى كم القلاب أوس ادركم الم تمين سعدايي شاعرى بن ده اب آتاقابل تقليد مودنهي دائه والكايد الا مرتبش بهين المحيان جلطے بلک فلوص کے فرض کی یا د رہانی کرانے وال ہے ، جو ایک مقدس کام سے بقیادگا فلوس کی داہ سے دہ کہی مدموس کا فلوص کے سطی نشان دمیر بے خیال میں یہ بات اب تك مهاي كى كى ، اس كے إلى اكثر د بنير نظر نہيں آتے جياكس نے المادكيا ہے ، اس كى بہت ی فلیں ائے یہ کر دمانی مخرج سے ناکانی صرتک دور ہیں اور با ترک کے فا تدان اور البنيى اخوت كابت دي بي إسياه كرده كي البيس يستى ببت كي فنايس موجد كفي اس ك تمان كريان إورايران ودرى وانها وانها والمان كرين كرون كاكرودايرك إن ادريات کسی اور کے ال نہیں لبتی ، مسکو کھا ورعنی نہے کرنجات دلائی کئی ہے۔ دہ دہی آلات اور مادوسامان ستعال كرتاب لين البس رسى كى اتناريت كوافي شعوركى عدون ك محدود مبي La Bas, En Route, A Rebours مركفا إلى المالكة المركبة مع كيجني - مي كين ، جولها دوركابم رني واتعبت بندتها ، ابني شيطنت كومرف ال وت دلجيب بنائ مين كامياب بوتله عجب وه الصطىطور يرترتا ما ورجب وه الصمف في دورك ظهاركا ورادين أاب اجداكمين مجتابون البامورين الحيي، عبسائيت بن

اس کی دہیمی کا طرح ، ایک جز چرہے ۔ میوسین عرف ایک دستا ویزییش کرتاہے۔ بودایر اگران مفحک خیر شعبده بازی میس معرد ف بحی بوتا تو بھی وہ اب اندکر تا حقیقت میں بودائر كوكيوتون اسباه كروه اورومانى بعديني سقعلى نهيس سع بلكاس كح سامن فبروشر كاحقيقى مندم وقى الخساوس زياده اوركيم نهيس سے كه وه الحاد كى رَائح الوقت امیجری ا درالفاظ سنتال کرتاہے۔ انیسوس صری کے وسط کادہ دور (جربترین عالمیں بھی، گوشط کے لفاظ میں تیز دفتاری ، پروگراموں ، پلیسٹ فا دمون ،سیاکتسی زق انسانبست كبندى اورانقلابات كادورس جبس الحكي مسلاح تهيس كى ، ملكة بزى سے رق معكوس كى طرف كيا، او دارك ديج ليا كجرج زيس حقيقاً المم بي ده كناه اورنجات مبی میں کی دیانت داری کا تبوت ہے کہ دہ اس طرف آمنا ہی بڑھا جننا وہ ا بمان داری کے سَاتُع رُبُه صحراً مُعَا يُس سع زياده نهين ابك السيَّعُص كے لين والتير والتير و و والترج نوكرول كالابرتها، كي دنس كامشاره كررباب، ايك بيتخص كي لي جس نيبولين حقرى دنياكو بمقابله وكثر بهيوكك زباد كزياده واضح طوريرد يحاسك ايك كوئى نسبت نهيس رَكَمًا، كناه كى حقيقت ابك نئ زندگى "كىمونت ب ادرمردودمون كالميكان انتخابي مستعسراب دائع مسى إصلاح ولباس كم المع كارت الك این دردست تسکین کا باعث ہے کہ مردور ہونا برات خودنجات کا ایک وری طریقہ معلوم ہوتا ہے ۔ جدید زندگ کی بزاری سے نجات کا۔ کیونکہ اخرکاریہ زندگ بس کھے مر محمعنی فرود بیداکردیتا ہے۔ میراخیال ہے کہ میں دہ چنرہے جس کے اظہاری بودائی آر كوشش كرد إب ا دريبي وه چيز ب ولي استعلى ادر باترن كى عددليدر وس فن ازم سے متاز کردی ہے سوئن برن کے معنی میں یہ بظاہر کناہ ہے لین عیائیت کے دائی نظریهٔ گناه کےمعنی میں یہ ایک عقبقی گناه سے اور میں ده نصورہے جو او دلیر کے

ذمن برعادی رستاہے۔

تاہم، جیساکہ بی سے کہا سر کا تصور سے تصور میں اوٹیدہ ہے۔ یہاں کی رہیا کہ بودایر نظام المجادیناہے اور شاید وه ضرور المجادیا ہے) بری کو بری کی نمائش علاقوں سے الجماد تیاہے اور بہتاتر دیتا ہے کہ اور ایر کونیج کے نصور پریجنہ لقین نہیں ہے اس کے ال محبت کا رو مانی نصور کھی اور سے طور پر عائب بہیں جالیکن وہ کھی اور سے طور براس کے سَامِعَ مِهِيارِ كَعِي بَهِينِ وَالسّاء La Baleon مِين جَسِه ايم وليري لودايري وليري وليري والري والمري والمر ترین نظمتمارکا ہے اورمراخیال ہے کہ دہ تھیک ہے سالار دمانوی خیال موجودہے لبكن س كےعلادہ كھوا در كھى سے ،لينىكى ابى چركى طرف برھنا جو داتى يوننوں كے اندار بنيس يان ع كتي ليكن جوايك عد مك ان رستون كي بردلت جزوى طور يرطبوري محق ہے۔ درحقیقت بیٹر رو ان تاوی کی باسیت اس درسے برکرانسانی رشتے انسانی وہتا مے لئے کا فی میں ہیں میں بیاسیت بقالم ان خوام ات کے جوانسانی مولئے کے باعث ان كوأسوده كرفي بين اكام دمتى بين بلنز ترمنعمدس وابسة انسانى خواسنات يربط متقا ى وجسے سے انسانى مىتى كى نافوسشگوار فردربات بيس سے ايك بدسے كر ميس خودمى جزو كوتلاش كرنايرناب، أكرابيام مونانودائة كابيان، كم ازكم شاعرون كے لئے نافا بل قبول ہوتا۔ بودائر کے ال سادی دومانوی غمانی کری ملتی ہے لیکن وہ ایک نے قسم کی دومانوی مراک بادکر ایسے ۔ فراد کی شاعری اور غلاظت بیندی شاعری اس کی سی برک کا ابک حقتہے۔ زرنظرکناب کے ایک خوبصورت تیراگراف میں جس کی مسترخی میرادل نسکا كركے ركح ديا "ہے، وہ نصوركر تاہے كہ جہاز بركب دہے ہيں كرد ہم سےكب ينوشي اور سكون جيين ليا عَاسَے كا -؟" اور س كا جورا مائين لافوندوست عاب سے يوں كہتاہے ، "عنف وجيين بين التفيى وه جينلائية وانع بين " فراريت كى شاعرى جومعام زان یں ویری لا ماں کے شاع لے او بار او کھے کی نظر ل کی مرمون منت ہے، بنیا دی طور

بماس میں بود لیرکے اس پراگراف کو سامنے رکھتے ہوئے روحانی سرت کے رجمان کا ایک مبہم قرار ملتا ہے -

لیکن بطری کوروحانی سے ، وشی کو انسانی سے اور انسانی کو ما فوق الفطرت سے ہم آسنگ كرنے ميں بو دلير دانتے كے مفا بلرميں انادى علوم مونا ہے۔ بہتر سے بہتر اور بری مدیک جو مجد کما جاست اسے وہ بہے کہ دہ جو کھے جانتا مقادہ اس لے فردی الماش كيا۔ این تفنیف Journaux Intimes یس اورخصوصًا برادل نکاکرے رکوریا والے حصة بين وه بهت كھورت اورمردكى محبت كے المے بين كهما سے ايك شل وفاق امیت کمتی ہے یہ محبت کے انوکھا ور الی ترین جذبات کا مزا بدی کے نفین سے ا ناہے ایمرے خیال بیں اس کامطلب بہ ہے کہ بردائرنے سجھ لیا تھاکہ جوچ زمردا ور عورت کے رستوں اورجا نورول کی مجامعت یس امنبازیداکرتی ہے وہ فیرونشراور سیکی وبری کا ادراک ہے (افلانی نیکی اور بری کا ادراک جوفیطری نیکی اوربری بابورین میح اور علط سے خلف جیس زہے ) ٹیکی کامیم اور امکل دو انوی نصور دکھتے ہوئے وہ اس یات کو سی کے کہ المیت مزود رکھتا تھا کہ جنسی فعل بری کی حیثیت سے حدید دنیا کی فیطری جبات افرین از نده دِل مشین کے منعابلہ بی زیادہ با وقارا در کم بزارکن ہے۔ كيونكه بودلير كے لئے منسى فعل كم ا ذكم اسى چز فرد د ہے جو نمك الى سے مركز ماثل نہيں۔ جب مكسم انسان بين ، مم جوكيد كرتے مين وه با توست موكا باخير ا درجبتك مم البين عل سے خروشركوم في است ابن مم انسان لين اوريد ببنرسے كم شركو جم دیں ، کائے ال کے کی درکریں ۔اس سے اس بات کا تو بتہ علاا ہے کہم دارہ ہیں ۔ بدیات درست ہے کہ انسّان کی عظمت نجات مصبل کرنے کی صلاحیت میں پوتیدہ ہے۔ لیکن بر بھی درست ہوکہ سکی عطبت اس کے مردود موسے کاصلاحیت بس بھی اوشیر ہے۔ برترین بات جوہم لینے مجرموں ۔ مرتروں سے لے کرچوروں مک ۔ کے

### بودبير

بالیے بین کہسکتے ہیں بہ ہے کہ وہ اتنے آدی کی تہیں ہیں کہ بھیں مردود ہی قراردیا جاسکے۔ بوریرا آنا آدی فرور تھا کہ اسے مردود فرار دیا جاسکے۔ آبا وہ مردود ہے بی بر بالکل دومرام سندہ ہوا ور دعائے مفورت کے لئے ہیں کو ل دوک سکتا ہے۔ دوسر کے دوائی کا دیا ہے مانے کو ان و کے دروائی کے ہوئے ہوئے کا کہا کا دکا سنے و ف و خطر گذرگیا اوردہ اس کھٹے کا ایک میں دول ہے مانوں کے دروائی سیاست دانوں اور میرس کے افرار کے مربروں پر مبند سے۔

#### (M)

بودیرکا دومانی مرت کا نصور نقبیاً بیری سٹی بے برہ گفتگی اسلام اوم ہوتا ہے۔
حتی کہ بنی ایک نولیسورت ترین نظم ایک سفری دعوت اسیں و کمشکل فرادی شاء کی سے تجا وزکر اہرا ورجو نکہ اس کی بعیرت یہاں بہت محدود کاس لئے سے انسانی محبت اور فکدائی محبت کے درمیان ایک خلا معلوم ہوتا ہے ساس کے ہاں انسانی محبت منعیان اور مثبت ہے اور فدائی محبت مہم اور غریقینی ہے لیے لئے وہ محبت کی بری پرامرا دکرتا ہے ا در اس لئے وہ عورت ذات کوسلسل خص سے کہا ہوتا ہے۔ اس محبت کے بری پرامرا دکرتا ہے ا در اسی لئے وہ عورت ذات کوسلسل خص سے متابع ہوتے ۔ اس بات ہوتے ہے کہا اور جمل ہے کیو کہ عورت کے الیے میں اس کا دویہ اس نقط نظر کے سات ہوتے ۔ اسے اس انت کو شعور تو تعاکم عورت مردوں کے بالے بیں بھی اس کے بہی خیا لات ہوتے ۔ اسے اس انت کا شعور تو تعاکم عورت کو کسی صدیک ایک علامت اس جو نا کیا ہیے، لیکن دہ اپنے تجربہ کو اپنی عینی فرود بات ہوتے ۔ اسے اس انت کا تعلق ہے، وسیط آفوا کو کسی صدیک ایک خلامت اس جو نا کیا ہیے، لیکن دہ اپنے تجربہ کو اپنی عینی فرود بات ہے ہم آ ہنگ نہیں کرسکا نصار جہاں تک مردا درعورت کے دشتے کا تعلق ہے، وسیط آفوا ہے ہم آ ہنگ نہیں کرسکا نصار جہاں تک مردا درعورت کے دشتے کا تعلق ہے، وسیط آفوا ہے ہم آ ہنگ نہیں کرسکا نصار جہاں تک مردا درعورت کے دشتے کا تعلق ہے، وسیط آفوا

له دانتي لظم

> "ان سطلق افراری دوشی بین خودانسان کے باہے بین بہ کہا جاتا ہے کہ وہ محدد دا در ناحمل ہے عدد ازلی گناہ سے معور کرلیکن کا ہ گاہ وہ لیسے کا رنامے خرودانجام دیتا ہی جواسے کا بلیت عطاکرتے ہیں لیکن دہ خود کھی کا مل نہیں ہوستیا معافشرے ہیں عام انسانی عمل کے تعلق سے یکھ شانوی متائج اس سے فرور سیب داہوتے ہیں ،لیکن انسان مرف اخلاتی دسیاسی نظام عمل کے دراجی ہے انجام مرف اخلاتی دسیاسی نظام عمل کے دراجی ہے انجام

بودلير

نہیں ہوتا ملکہ و مختلیقی اور نجات دمہرہ بھی ہوتا اسے۔ اوا رہے ازلس فروری ہیں "

مناوس

له الميط أيك ورطبك كمتاب-

"Institutions are necessary because men are evil"

# روابيت اورانفرادي صلاحيت

ا نگریزی اوب میں روایت کا وکرشا دہی ہواہے حالا نکربسا ا قات ہم روابت کے نہو پراظهارا فسوس توخرددگرتے بہریکین ویسے بھے ٹی تھے ہے ۔ دیے سے معذور نظرتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اس لفظ کورصفت کے طور میاستعال کیتے موف يركم في من ماعي شاعي روايتي المحد درج روايني العد - يرلفظ عيب اور مرست كعلاده شاذيكسى دوسرم فعنى مي التعال مقامي - أكريبي دوسرفيعن مي استعمال مواتعي ہے نومبر تعریفی معنی سے ریادہ سے ریادہ سے اٹار قدیمہ کی تعمیر نورا طہار سندید کی کرنا ہو توریفظ استعال كراباجانا ہے۔ اگرنرى توم كے لئے يرلفظ اس وقت كيشكل مي سے الوس بوكتا معجب ككاسة أرقديمك سأننس كي ونش كوار ولك كيساته استعال ذكيا جائي يفنيناً يه لفظ زنده يا مرده ادبيون كى تخليفات كى تعربيب وتوضيح كے سلسلے بس نظر نہبس آئے گا۔ ہرقوم ہرسل مصرف بیا تخلیقی مزاج رکھتی ہے بلکہ مفتیدی انداز طبع سی رکھتی ہے اور دہ اپنے تنقیدی مزاج کے نقائق اور کر ورایوں سے اپنے تحلیقی جوہروں کی ب سبت ویا دہ بخراورنا وافقت ہوتی ہے۔فرانسیسی زبان کی تنقیدی تحریروں کے ملینوں كود كي كرم فرانسيسيون كے تنفيدى طريقوں اور مزاج كوسمجھتے ہي دبا ہماراخيال ہے كہم منجمتے بیں) ادراس سے بینیج اخذ کرتے ہیں دا درہم کیسے بے شعور لوگ ہیں) کافرانسیسیم سے زیا دہ تنقیدی شعور رکھنے ہیں اور دیش اوقات اس پراترائے بھی ہیں کہ اسی کے فرانسو

## روابيت اورالفرادى صلاحيت

میں جستگی اور ازگی ہا سے مقابلی کم بے شایر ایسا ہولیکی ہمیں اس بات کویا در کھنا عابية كرتنعيدا تنى بى ناگزيد ج جنناخ دسان ليناا دريد بات بھى يادر كھى جا ہتے كم جب ہم کوئی کماب پڑھتے ہیں اوراس کے پڑھنے سے ہمارے ذہن میں جوخیال آنے ہیں ا در سن ما جدر بيدا بواج اسكا اظهاركوني برى بات نهي مي به عطيح ا فردل كى تنعتدات برسفيدكرامى كوئى عيبنهس باسعلين جوحيقت سامنا تيدوه يهد كم كسى تساع كى توصيف كرتے وقت اس كى تخليقات كے ان بېلووں يرزورية بن جہاں دہ دوسرے شاعروں سے کم سے کم مانل ہونا ہے۔ اس کی شاعری کے اقتصوں ادربيادون سے بماس كانفراديت ادر العجرك أده لكانے كالوش كرتے ہي -اس شاع ادراس كے بیش مود اور بالحضوص اس كے قریب بیش دود ن میں جو فرق ہے اس بريم اطمينان كانطهاد كرتي بي ادرخاص طوريوان خصوصيات كي تلاش كرتي بي جوات ا كوددسرك شاع ولسع الك اورمتازكرتى بن ماكداس فرق سے لطعت الدوزموا حاسكے -ليكن اس كے برخلاف اگر يم سى شاعر كامطالد بنيراس تعسب كري توبم اكثر مي سوس كرنيك کاس کی شاعری کے نرصرف میتری بلکونفردترین صفے میں ایسے بہاجی می مرحوم شعراماورس کے اسلان اپن ولافانیت کوزیادہ شدّت کے ساتھ طاہر کرسے ہی میاں میری مرافشیا ك زمان دى شاعرى سے بيس ہے جب شاع برات كا اثر قبول كر المنے بلكمل كناك کے زمانے دکی شاعری سے۔

اگرروایت کے معنی بین کہ لینے سے پہلی نسل کے طریقوں اور کامیا بیوں کا آگھ میں کہ ایسے سبے اتباع کیا جائے توایسی صورت بین یقیناروایت کی جابت سے گریز کرناچا ہے۔

ہم نے فودا سے بہت سے دی ناات کوم نے دکھیا ہے۔ یہ بات مقم ہے کہ مجتب کوار سے بہتر ہے۔ روایت کا معاملہ بہت دین اہمیت کا حال سے ۔ یہ میراث بین ہیں لتی اورا کر کھی اسے ۔ یہ میراث بین ہیں لتی اورا کر کھی اسے ماصل میں کرنا جا ہے تواس کے لئے بڑے ریاف کی خرورت ٹیل ہے۔ اول تواس کے لئے

### ردابيت اورانفرادى صلاجست

ارئی شعری فرورت برای سے جہراس شاع کے لئے لازی ہے جگیبی سال کی عرکے بعد
جی شعرکہا ہے ۔ ناری شعور کے لئے اوراک کی فرورت بڑتی ہے ۔ نرمرف اضی کی فہیت
کی بلکراس کی موج دگی کی بھی تیاری شعورا دیب کو جبور کرتا ہے کہ کھتے ذفت جہاں اسے اپنی
فسل کا احساس ہے وہاں یہ احساس ہی سے کہ لور پ کا بساطا دب مومرسے لے کراب تک اوراس کے اپنے ملک کا سازا وب ایک ساتھ ذندہ ہے اوراکی ہی نظام میں مراوط
ہے ۔ یہ تاریخی شعور ، جس میں لازمان اورنیاں کا شعورالگ الگ اورساتھ ساتھ شام ہے وہ جرنے جو اور یہ کوروایت کا بابر مباتلے اور ایسی وہ شعور ہے کہی ادیب کو زماں ، میں
وہ جرنے جوا دیب کوروایت کا بابر مباتلے اور ایسی وہ شعور ہے کہی ادیب کو زماں ، میں
اس کے اپنے مقام اورا بی معاصرت کا شعورعطا کرتا ہے۔

کوفی شاع کو فی فن کارخواہ وہ کی بھی فن سے تعلق رکھا ہو، تن تہا ابنی کوئی ممکل

چیٹیت نہیں رکھنا۔ اس کی اہمیت اوراس کی بڑائی اسی میں ضعرے کہ بھیلے شعرار اور

فنکاروں سے اس کا کبارٹ شنہ ہے؟ الگ رکھ کراس کی اہمیت متعین نہیں کی جاسکتی۔

اسے بھیلے شعرار اورف کاروں کے درمیان رکھ کرتقابل و تفاوت کرنا ہوگا۔ یں اس اصول کو کھنی آرئی شفید ہی کا نہیں بلکہ جا ابیات کا اصول سمجتا ہوں۔ کیسا نیت و مطابقت کا ہے تھا منا آرئی شفید ہی کا نہیں بلکہ جا ابیات کا اصول سمجتا ہوں۔ کیسا نیت و مطابقت کا ہے تھا منا کہ طوفہ نہیں ہے۔ ایک نیا فی بارہ جب کیلین ہو ابی کو اس کے ساتھ بھی و ہی سب کھی ہوئے ہو جو بہتے گئی ہو ابی کو اس کے ساتھ بھی و ہی سب کھی ہوئے ہو بہتے کہ ایک مثنا بی نظام مبالیت ہیں اورج بریک صفیقی شے فن ایسے کی تعلیق سے و دمی اپنا ایک مثنا بی نظام مبالیت ہیں اورج بریک صفیقی شے فن ایسے کی تعلیق سے خود میں اپنے کے وجو دہ نظام میں نئے دو تا ساتھ بی بارے کے دور دیں آنے کے لیما اس نظام کی زندگی کے لئے ضروری ہی ہوجاتا کیوں نہ ہو اس فن بارے کے دور قام میں نئے دو تا ورا قدار بورے نظام میں ایک سے سرے کہ سانے ہیں۔ نے اور برانے کے دور میان ہی جو بی نظام سے ترمیب یا لیسے ہیں۔ نے اور برانے کے دور میان ہی جال مطابقت ہے جو بھی نظام سے ترمیب یا لیسے ہیں۔ نے اور برانے کے دور میان ہی جال مطابقت ہے جو بھی نظام سے ترمیب یا لیسے ہیں۔ نے اور برانے کے دور میان ہی جال مطابقت ہے جو بھی نظام سے ترمیب یا لیسے ہیں۔ نے اور برانے کے دور میان سے ترمیب یا لیسے ہیں۔ نے اور برانے کے دور میان سے ترمیب یا ہو ہو تا ہو تا ہو اور اور اور دور میان سے ترمیب یا ہو ہو جو کی نظام

### ردايت اورانفرادى صلاحيت

کے اس خیال سے انفاق کر تاہے اور اور دوب اور اگریزی ادب کی اس نوعیت کو تحفیا سے اس کے لئے یہ بات بعیدا زقیاس نہیں ہے کو جراح ماضی حال کوشعین کرتا ہے اس کے لئے یہ بات بعیدا زقیاس نہیں ہے کو جراح مال کا مشکلات اور دہ ساری مشکلات اور در ست دم دار اور دہ کو جراح مشکلات اور زرد ست دم دار اول کو کھی خوب محبین اے۔

محصوص عن من وه اس بات سے می واقعت بوگاکداس کی تحلیقات کولازما ہی كم معياروں سے بركھامائے۔ يہ بات واقع نبے كم سے يركھنے كے لئے كہاہے ۔ قطع بريدكم في كے لئے بہيں كہاہے ۔ ير كھنے كے معنى برنہيں ہي كہ مم ير دكھيں كواياد اضى كے شاعوں سے بہترہے بابزرہے ياان كے برابر درج ركھتاہے اور نواسك معنى يبي كراس كى تخليقات كو كيليا فدول ك مسلم احكام كى روشى مين د كميا حائے۔ يراك السافيصله اورابسالقاب محسي دوجري اك دوممها عنالي ماتي -نتے فن پایس کے لئے یہ مطابقت رکھنا ہی کا فی نہیں ہے واگرد کیما جائے) تو دیسل پرسم سے مطابقت ہی نہیں ہوگی اوراس طرح نہ تواسے نے ، کانام دیا ماسکے گااورنہ وہ مجع معى مين فن ياره مكبلات حاف كاستى بوكاراس كايمطلب بركز نهبس سے دسى چيز زياده وقيع بوتى سے كيونكروه بالكل موزوں رئتى سے لىكن يرغرور سے كريمي خوني اس كى قدر وقيميت كا معیادے۔ ید درست ہے کہ ابک ایا معیارہے جسے آسند آسندا حتیاط کے ساتھ برتناج استے کیونکہم س سے کوئی مجی طعی طور رفیصادینے کا النہیں سے میم صرف کیرسکنے میں کراس میں مطابقت یا تی جاتی ہے اوراس میں شایدانفرادیت میں ہے بااس میں افرادیت نظراً في ا دريه (براك فن باروب سے) مطابقت ہي ركھتا ہے ليكن ہم مشكل تمام ميعلوكم كيے مِي كوبري كوفن ماره) السام اوردوس اكوتى رفن ماره) السائهيس م \_ ماضی کے ساتھ ستاع کے تعلق کی اور زیادہ واضح تشریح کے لئے (یہ بات دیری شن رکھنا ضرورى بع) كه ده نه تو اضى كوكوتى ولا يا بنجر مجركتول كرسكتا ب نه وه ابنى وات كي كل طوريد

## روايت اور القرادى صلاحيت

تعمرا يك يا دونجى ئينديكيون يركرسكنا ہے۔ اور مدوه اين ذات كى تعمير كليت اين كسكت بدين دوربركرسكتاب - ببالداسته ناقاب قبول م - دوسرانوجوان كاليك بم ترب م التسيح ى حينيت ايد خوش گوارا ورهد ورهم ايسنديده فيميك مع دشاع كے لئے صرورى سے كدوه مركزى اوراصل ميلان سے واقعت ہوا ورضرورى نہيں ہے كريميلان متباز شہرت كے الك اساتذہ ہی میں نظرآئے اسے اس واضح حقیقت سے میں وانف ہونا چلسنے کون (سی جزکو) آ کے نہیں بڑھا آلیکن فن کا موارکمجی کمی بالکل ایک سانہیں ہونا۔ اسے اس بات سے بی قرا مونا چاہیے کہ بوروپ کا زہی اس کے اپنے ملک کا ذہن روہ ذہن جے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن کی بنسبت زیادہ اہم مانے لگتاہے) ایک ایسا ڈہن سے جوبرال رہاہے ا دريك يه تبديلي ايك ايسا ارتقا م جورات يكى جركوى نظاندازنس كرا جه توشيكيترا يوم كوازكار رفية قرار دنيام اورنه الدلين نعته نوسيول كي چانول يربنائ بوت نقت ولكور ا در يركريدا رتعار ، جيه آپ شايد لطا فت كانام درسكة بن اورجه آپ وتوق كے ساتھ بيميكى كے ام سے موسوم كرسكتے ہي، ف كاركے نقط نظرسے تقييًّا كوتى ترتى نہيں ہے ليمر نغيات كانقط نظر سي معى اسے ترقى نہيں كہا ما سكتا يكم اذكم اس مذكف نهيں كہا عاسكتا مس مدیک ہم اسے ترقی سمجھتے ہیں اور کئی ہے کا خریس سے ترقی معاشیات اور این کوئی پیدیگ نابت ہولیکین حال دماضی میں فرق میر ہے کشعوری حال ، ایک طرح سے اوکسی عدیک اضی كى أكابى كا نام مصحب ماضى كاشعور بدات خودظا برنهي كرياً ما -كى نے كماكدسم عوم اديب بم سے بہت بھيے رہ جاتے بن كيوكرم ان سے كہيں زيادہ الله بن الله الكل درست سے -وہ واقعی دمی بن جوم معظمت بن -میں اس عام اعتراض سے واقعت مول جوشا عری کے بیٹے کے سلسط مین میرے پردرام کے یک صے پرکیا جاتا ہے۔ اعراف یہ ہے کہ ال نظریہ کے لیے مضحکہ خیز صد تک تیجر علی (اوراصول کہتی) کی مردرت برتی ہے اور جوا یک ایساد عوی ہے جبے شاع وں کے حالات زندگی برنظر دالنے بی

# روابيت اورانفرادى صلاحيت

انبخصت کومنانے کے اس مل کا تعربے اوریہ رہ جاتہ ہے اور اس کے بعد ہی کہا جا سکتا ہے کہ دوایت کے شعور سے کیا تعان ہے تیفیت کومنا نے کے اس مل کے بعد ہی کہا جا سکتا ہے کہ فن سُائنس کے عُوا مل کی طرف بڑھ رہا ہے اس لئے اب میں ایک قیاسی مثال سے آپ کواس آ برخور کرنے کی دعوت دنیا ہوں کہ جب بلائیم کا ایک نا ذک اور سیس کر اایک ایسے جمہ برخوان اور سیس کر اایک ایسے جمہ برخوان اور سیا میں اور سافر دائی اوکسا کہ سے بھرا ہوا جوا ور دیجھا مائے کہ اس و ت کیا عل ہوتا ہے ج

(٢)

دیانت دادانة تنقیدا وراحساسی توصیعت شاع سے نہیں بلکر شاع ی سے بحث کرتی ہے۔ اگر ہم اخباری تقادوں کی الجم ہوئی پنج ولیکار کوئنیں اوران کی اس مقبول نکراراور حجبت

#### روابيت اور انفرادي صلاحيت

کورکھیں جنہتے کے طور پر سامنے آتی ہے تو متعدد شاعوں کے نام ہانے کا فون یں پڑی گے۔

اگریم کمیر کرنے کے درایو علم حاصل کرنے کے بجائے براہ واست شاع ی سے لطف اندوز ہوئے

کے لئے کئی نظم کو بڑھنا جا ہیں تو ہی شکل ہی سے کوئی رڈھنگ کی نظم علے گی میں نے اس

رشتے کی اہمیت کو واضح کرنے کی کوشن کی ہے جوا کے نظم کا کسی دو سر معتقف کی نظم ہے

ہونا ہے اور شاع ی کا یہ نظری بیٹی کیا ہے کہ ساری شاع ی کی حیثیت بھاب کہ کھی جا جگ ہے )

ایک زندہ وصرت کی ہوتی ہے۔ شاع ی کے اس نیر شخصی تصوّر کا دو سرا پہلو وہ رکشتہ ہے جو

ایک زندہ وصرت کی ہوتی ہے۔ شاع ی کے اس نیر شخصی تصوّر کا دو سرا پہلو وہ رکشتہ ہے جو

کی نظر کا اس کے مصنف سے ہوتا ہے ادر میں نے ایک مثال سے اس امری طوف بی شاہ وہ کو اس کے اس کے اس کے بیس کہنے کے اعتبار کی کے ہوتا ہے بلک عالم باکر وقی ہے کے اس کے بیس ہوتا اور ٹر ہی کہ وہ زیادہ وہ لیب ہوتا ہے بااس کے بیس کہنے کے لئے بہت

بھی ہوتا ہے بلک عالم باکر وقی ہے کہ اس کے باس زیادہ لطبف اور جامع میڈیم ' ہوتا ہے جب

یس خاص تھ می بیا جدور درج متنوع احساسات ایک نی ترتیب کے ساتھ محتے ہوئے کے لئے بہت

میں خاص تھ می بیا جدور درج متنوع احساسات ایک نی ترتیب کے ساتھ محتے ہوئے کے لئے آزاد ہوتے ہیں۔

آزاد ہوتے ہیں۔

آزاد ہوتے ہیں۔

مت بہت بین نے (Catalyer) سے دی تھی جب ان دوکیوں کو بھی کا درکا ور آجی کا ایک موجود گئیں ملایا جا آئے وہتے کے طور پسلیفورس ایسٹر بیدا ہوتی ہے۔ یہ آئیزش اسی ذفت دجود ہی اسکتی ہے جب بلا شیخ موجود ہو لیکن اس کے بادجو دا سن تک یس بی بلا شیخ کا کوئی بھی نشان موجود ہیں ہوتا اور بلا شیخ بھی نظا ہر شائر تہیں ہوتا اور بلا شیخ بھی نظا ہر شائر تہیں ہوتا اور بالکل بے حرکت بجرجا نبدارا وزیر مبتل رہتا ہے۔ شاع کا دماع بھی بلا شیخ کے بیروی یا قطعی طور پر نمات حود آدی کے تجرب پر اثر از مار ہولیکن فن کا دخت ہو گا اسی قدر کمل طور پر اس بی وہ ادمی جود کھا تھا رہا ہے اور دہ دماغ جن کی اور اسٹ ہی مارے طور پر دماغ ہفت میں اور دہ دماغ جن کی اور اسٹ ہی مارے طور پر دماغ ہفت سے کرنے اور وہ ذماغ جن کی اور اسٹ ہی مارے طور پر دماغ ہفت سے کرنے اور وہ ذمائی کور جاس کا مواد ہیں ، برلئے کی صلاحیت کا حاس ہوگا۔

# روابيت اورالفرادى صلاحيت

آپ دیکیس کے کہ وہ تجرب وہ غاصر عطبیتی تغیر سیدا کر فعالے (Catalyst) كىموجودگىي داخل بريتے بن دوسم كے بوتے بن \_\_\_\_ جذبات اوراحماساتكى فن یا سے کا اثرا فرنی ، استحض کے لئے جواس سے لطف اخدن ہوتلے ایک ایسا تجرب ہے جو نوعیت کے اعتبارسے اس الخربے سے مختلف ہے جونی کے علادہ کسی دوسرے تجربے سے حاصل ہونا ہے مکن ہے کرکیسی ایک جذبے سے پیدا ہوا ہویا ریمی مکن ہے کرکی جذبوں سے ال كرنبا إوا ورطرح طرح كے احساسات جون كاركومنوص الفاظ، بندش وتراكيب ادرمير میں سے چھلکنے نظرا کیے ہون قطعی اثر کو پیدا کرنے کے ہوں ۔ یا یہ رکبی مکن ہے) کو علیم شاعری ما وراست بغیر کسی حدید کے تعلیق کی کئی ہوا در کلید ہے اسا ای سے ترتیب یا گئی ہو۔ انفراؤ ، کے بندر صوبی کینٹو (Brunet to Latini) یں جذبات کواس طرح کیجاگیاہے کہ مہ واقعات ہی سے طاہر مونے لگتے ہیں لیکن اثرا فرنی، مالا كمبرفن ياره كى طرح اس مي معفرد على مجز تيات كى اہم تبدارى سے بداككى ہے۔ آخری جارمروں (Quatrain) یں ایک امیج سامنے آل ہے، ایک احماس ا بحراب جا مج كسانه والبندم ا ورس سيم لورا زبيا بوجاب واررسبكي محض الني يهل بنديات كانعلق مع بدانهين بهذا بكداس عل كانيتج بع وشاع كانع بن اسوقت تكمعلن راجب مك الساميح اتحا وسيام بوكياكماس كي لعدوه حود وداس كاجز بن كبار درصل شاع كادماع لاتعدا داحساسات، تراكبيب ويندش اوراميج كوكرنت بب لانے اورجع رکھنے کے لئے ایک طرف کے مانندہے کرجہاں وہ اس دفت کے موجودرہنے ہیں جب یک وہ سارے ذرّان ، جوایک نباآمیزہ بنانے کے لئے مخد ہوسکتے ہی ایک ساتھ ج ہوكراك سامركب ندين جائيں -

اگرآب طیم ترین شاعری کے کئی نما مندہ صول کا مقابلہ کریں نواب دکھیں گے کہ اتحاد کی اس نوعیت برکس قدر منظم تندع ہے ا در میں دکھیں کے کہ کس قدر محل طور پر رفعت کا کوئی میں

## روايت اورانفرادى صلاحيت

ا فرا قی معیار اس کے لئے ناکا فی رسباہ کیؤی جذبات اوراس کے متعلق صوّل کی تعلمت اور کیرائی کی اس تعداد اس اور کیرائی کی اس تعداد اس اور کیرائی کی اس تعداد اس اور کی ہے جہتے ہے۔ اور کیرائی کی اس تعدام ہمیت نہیں سیے حبی فن کارانہ عمل کی اس شدّت اور اس اور کی ہے جہتے ہے۔ کی کھل مل کرا کی موجانے کاعل وجود میں آ تاہے۔

(Paolo) اور (Paolo) کودان اس کے داستان می خفوص تم کے جدبات نظرات میں کی گرائی کا آثروہ جدبات نظرات میں کی گرائی کا آثروہ مفروض تم کی گرائی کا آثروہ مفروض تحریم کی کی ای کا آثروہ مفروض تحریم کی کی ای کا آثروہ مفروض تحریم کی کی ای کا آثروں کے مفروض تحریم کی کی سخرائی نظراتی ہے وہ جب بیوں کے کری سفرکا ذکر کیا گئے ہے اور میں کا انحصار موروس تر کہ بیا ہو اس میں ایک جذبہ بر ٹر ہیں ہے عظیم تنوع حذبات کی قلب کا ہمیت کے عل سے بیوا ہو اس با وہ اور است کی منظوں کی بر سبت کے عمل سے بیوا ہو اس کے منظوں کی بر سبت کے منظوں کی بر سبت ک

فنکارانهٔ انزیداکرنے یں صل مُدح سے بطا ہرزیادہ قریب (معلوم موتے) ہیں -یس فنکارانه خات میں منکارانه خات میں مناشائی کے جذیات سے اور (Agamemnon)

ا دیمتیوی فرد میرد کے جذبات سے بہت فریب ہوجا تے ہی لیکن فی اور واقعہ کا فسرت میں نظرآ آ

میں شرکا مل ہونا ہے ۔ وہ اتحاد جذبات ہو میں نظرآ آ

ہیں شاید آنا ہی ہجے ہدہ اور بہلودار ہے جنا خود لوسیسس کا بحری سفر - دونوں رول میں عنا مرکھیل کرا کی ہوجا تے ہیں کیٹیس کی اوڈ (Ode) میں متعد قسم کے احساسات منا مرکھیل کرا کی ہوجا تے ہیں کیٹیس کی اوڈ (Ode) میں متعد قسم کے احساسات نظرات ہیں جن کا بنطا ہر ملبل سے خصوصیت کے ساتھ کوئی نعلق نہیں ہے لیکن اس نظمیں بلبل دان احساسات) کو کچھ توانے نام کی دکھنے کی وجہ سے ایک دو سے ایک حرب سے قریب تر لانے کا وربعہ بن جاتی ہے۔

دہ نقط نظر می در در نے کی میں اس کو کشش کردہا ہوں شاہر حقیقی اتحادِروح کے مابعد الطبیعیاتی نظریہ سن علق رکھتا ہے۔ کیونکر میرامطلب یہ ہے کہ شاع کے یاس المہار کے لئے ، شخصیت نہیں ہوتی ، جس بین تاثرات اور تحب رہات غیر متوقع اور مخصوص طعلہ ہم

## روابيت ادرانفرا دى صلاجيت

کھل مل جاتے ہیں، مکن ہے وہ تا ٹرات اور تجربات جو خود دی دی کے لئے ہم جہ ل شاہری میں اس کے لئے ہم جہ ل شاہری میں ان کی کوئی اہمیت رکھتے ہی کئی میں ان کی کوئی اہمیت رکھتے ہی کئی ہے وا دروہ تا ٹرات اور نجربات جوشاع می کے لئے اہمیت رکھتے ہی کئی ہے وا دمی، کے لئے ہمیت کے حامل ہوں ۔

یں بہاں ایک ایسے بندکا والدوں گاجوکانی فیرانوس ہے۔ لیکی اگراسے تی توج کے ساتھان سے مشاہات کی روشنی میں یا ارکی میں دیکھا جائے تواس کی اہمیت بہت برصوباتی ہے ،

و برجند که اس ک موت کا انتقام کسی عامیان طریقے سے بہیں اللہ اللہ علی اللہ میں اب سوچا ہوں کہ اس کے فسی پر دیکھ جاتھ اللہ میں اب میں اب کے معالم ست تک کرسکتا ہوں ۔

کیارشیم کاکی البی محنت سے بیدا کے بوتے زود ارتیرے
لئے صرف کرتا ہے ؟ کیا بترے لئے وہ اپنے دجود کو داکر بلہ ؟
ایک بیرت ذالے کی ادنی مرخوشی حاصل کرنے کے لئے کیا امرا کو
اس لئے بیچا جا سکتا ہے کہ سکیات کی عشر تناک زندگی میں فرق
نم آئے ؟

بیخف جوسامنے کھڑاہے شاہرا ہوں کو گراہ کیوں کر اسے اورا پی زندگی کومنصف کے لیوں کی جنبٹ کے والے کیوں کرنا ہے ؟ خدم دختم کے کارا ہوں کواس عورت کی نفاست کی خاطر کیوں فارت کرتا ہے ؟

اس بندین (جبیاکر ظاہرہ اگراسے اس کے تمایی رکھ کرد کھاجائے ، تنبست اور فی جدیا آ کا اتحاد نظراً آئے ۔۔۔۔۔ خوب صورتی سے گہراتعلن اور ساتھ برصورتی سے حدد معجد لگاؤ ' جواس کی ضدیمی ہے اور اسے فنامجی کردیتی ہے بنبت ونفی جذبات کا یہ اتحاد اس عمل سے بدیا کیا گیا ہے ۔ متقابل جذبات کا یہ توازن ڈوا یا تی کیفیت بین ضمرہے جس کے لئے بول جال کی مناب

## روايت اور انفرادى صلاجبت

زبان متعال کگئی ہے لیکن صوف یک فیت ہی اس کے لئے ناکا فی ہے۔ یہ جذبات ڈوامہ کی جموعی سافت سے بدا ہوئے ہیں لیکن مجری اثروہ کا دواس وجہ سے اُجاکہ ہوتا ہے کہ متعدمات جواس جذبہ سے ما ملت ہی رکھنے ہیں اور کے طبح سطی ہی نہیں ہیں یہاں اس طور پرشیروسکم م کے ایک نیے جذبے کا اظہار ہوتا ہے۔

شاع اینے دانی جذبات کے اظہار کی وجسے جواس کی این زندگی کے سی فقوص فانعہ سے متنا تر ہو کر ہما لیکنے تہ ہوتے ہیں ہااے لئے دلچنپ اوراہم بہیں ہونا مکن ہے اس کے مخصوص جنبات ساده بول يافام ياسياك بول كين جبال ك شاعرى مي اس ك جذبات كا تعلّن ہے وہ بہت بیدہ چرہے لیکن برحدات ال اوگوں سے بالکل محمّلف ہوں کے جور مرک ين غير ممولي ا در سجيده جذبات رکھتے ہيں۔ شاعري ميں ایک غلطی جو در اس مزاج کی سنگ سے بیدا ہوتی ہے نئے انسانی جذبات کی تلاش ہے اور غلط جگریندرت کی بیالاش کمراہی پرختم موتی ہے۔ شاع کا کام نے جذبات کی الاش کرنا نہیں ہے بکہ عمول جذبات کا استعمال كرنان اورانهي شاعرى مي برتي وقت اليا اصاسات كاافهاد كرنا م متداول جربا بس بالكل نميس يا كرات إلى موقع يروه جذبات جن كالسيكوئي تخرب نميس مع اوروه عذبا بھی جن سے وہ مانوں ہے ساتھ ساتھ کے ستعمال میں آئیں گے۔ اس لئے ہمیں تبیلیم کرنا پڑے گاکہ شاعى كى يتعربي كرناكده ان جربات كانام بجومالت المينان مي مكيا بوئي ايك اليافارولاس جوناموندون اورغلط ب كيون كراسطح ننزوه وبزبات موتنين نناد ا درحا فطرا ورندمونی کومنے کئے بغیر اطمیان اورسکون - اگرد کیا جائے تودر اس برخراوں کی بہت بڑی تعداد کا ارتکار ہوتاہے اوراس ارتکانسے ستے کے طور برا کی نئی فیزدعود س آتى ہے۔ يرتجربے كي اس سيل كے بوتے بى كملى أدى كويدسرے سے تجربى نظر نہات -ا دریدار کاز ایک الساار کاز مواے جونہ توشعوری طور بریدا مرا ہے اور نو فوروض يتجرب مافط كے زورسے جمع نہيں كے عاسكة بلكريخود كودا خرس أيك اليي فضاين نحد

## روابت اورا تقرادى صلاحبت

موجات مي كسجيعان عني مي وسكون واطمينان مكانام تودياجا سكتابوكم وه وانعات كوجبول الداز سے دیکھتے ہی ۔۔۔ ساری داستان درمل می بہیں ہے۔ شاعری کی کبتی میں ست برا ہا تو فوری کو اور عورونوض كالمجي بونام صلى بخراب شاع وبال باخب مؤنام جبهال اسع باخبر موناجا مية -ادروبان با خبرر بتلسم جبال اسے بي خبر مونا چاستے يه دونون لليان سے بلكل ذاتى بنا ديتى بي عرى جذبات مح أزادانه اظهاركا امنهيس ع بكرجزبات سيفراركا امس يشاع ي خصيت كالمها كانام نہيں ہے ملك شخصيت سے فراد كانام م سيكن در حقيقت فراركى اس نوعبت كوصرت دہى لوگ مھسکتے ہیں جن کے یاس شخصیت بھی ہے اور حذیات بھی ۔

يمضمون البدالطبيعيات بأتصوف كى سرصرون كاطرف رجوع كرما بوامعلوم بولسهاوا ا يسعلى تنائج كى طوف لے عمام سيخبين شاعرى ميں كوپ ركھنے والے در واواشخاص مي تعال كرسكة مي يشاع سے ستاع ى كى طرف توج مبذول كرانا ايك فابل تعربين مقصد سے كيونكا سطح يم اتھی اور مربی احرقی شاعری کے اقصاف بینداندجائزہ کی طوف مائل ہوسکیں کے ایسے آدی کا فی تعداد يسموع ديس جشاعى بي ميفلوس جزبات كے اظهاركولينديده نظون سے د كھيتے بي اور فقرتعداد یں ایسے لوگ میں برخوتی فعنوں کوئیندر تے ہیں لیکن اس بات سے معدود سے میدلوگ ہی وانعذی كرشاعي يُن عي خرا مذبات كا ألهار كمي يوله السهد السيد جدبات بن كي دندگي ستاع كيسون عيا مِن بَهِ يَهُ لَكُ مَوْ وَنظم كِ انْدُمُلِيّ مِي فَن كَ جَذَباتَ عِيرْخَضَى بِوسِّةٍ بِي اورشاء اسُ غيرشَخفيت تك خودكوكلية من كے والے كے لغيرنہ مينج مستبال من كے والے كے لغير والسے كليت كرنا ہے اوریہ بات کواسے کی انخلین کرناہے اس وقت تک حاصر نہیں ہوسکتی جب مک وہ اس لمحدين زنده تربهوج والنهين ملكه ماضى كألمئر موجودة كهرسكتي بن اورجب كدوه نرمرف اس كاشعور ركفنا بوككون كون ى جزى مرده موكى بى بكراس كاشعورهى ركفنا بوكركياكبا جزي بيلے سے ذارہ

بي ـ

# کلاسیا کیاہے ہ

وه مومنوع جس کایس نے اُرتخاب کیا ہے میہ ہے کہ کلاسبک کیا ہے ؟ برکونی نیافتوع نہیں ہے مثال کے طور برا کی مشہور ضمون سینٹ بود کا میں اس عنوان کے بخت موج وہے۔ اس سوال کوا مھانے کی وج بخصوصاً ورحل کو ذہن ہیں رکھتے ہوتے الکل واضح سے ہم خواہ کلاسک كى كوئى بعى تعريف كرس كيى كوئى مجى تعريف اليين بهيس بوسكتى جس سے وُرحِل كوخارج كياحا سكے۔ ہم اورے وٹوق کے سا تھ کہ سکتے ہی کروہ تعریف ایس ہونی چاہئے جوواضح طور پرورجل سے مطابقت دکھتی ہولیکن اس سے قبل کہیں آگے علوں مناسب بہہے کرچند تعقیبات کا ازال او ین غلط فنمیوں کی مین بندی کردوں میرامقصدر نہیں ہے کہ میں لفظ کلاسیک کے سی مروج استعمال كوترك كرف يا تكال بابركرف كالمقين كرون ريد لفظ مختلف تن بي مخلف معنى ستعال بوزاج وربيشه استعال مواليه كار محفظ ويهال امك متن يس صرب ا كيمعى كے ساتھ تعلّق ہے۔ اس اصطلاح كى مخصوص عنى بي نعراف كرنے دفت بي أسده كے لتے خودكوما يندكھنى بىي كربا ہوں اورىنمىرابدارادە سےكىبى اساصطلاح كوكسى ابسے دوسر معنى يك تعمال بهي كرون كاجس براب تك بنعال موتى آئى سے مثال كے طور براكراب آئنده مجه يحرب نغرب الفتكومي لغظ كلاسبك كااستعال كرتي وت دكميس جبكيس اس سے صرف كسى تعي زيان كا معيارى مصنعت مراد لے ريابوں بايس اسے صرف عظمت کی دلالت کے طورراستعال کرر اس یاکسی مصنّف کی دانیے میدان میں) ایمیت

## کلاسبک کیاہے

درائيت كے اظہار كے طور به مال كرم الهوں جيے ہيں يا بينڈ لے كراس كوم شكار كى مدن كا توقع نہيں آئى ما كار اللہ كوم شكار كى دنيا كا كلا سبك كہتے ہيں يا بينڈ لے كراس كوم شكار كى دنيا كا كلا سبك كہتے ہيں اور بہت كي معذرت كى فوقع نہيں آئى جا ہيتے ۔ دو مرك الك ادر بہت دنيب كذاب را بہا ئے كلا سبك ہے جو بہيں در بی جیتے کے گرفیا تی ہے۔ دو مرك مونعوں برجھے اس كى آزادى ہے كہ بب فرورت كے مطابق خوا ہ اس سے لونا فى اور لا طبی اوبیات موادوں يا بھران تربانوں كے فيلے مصنفين مرادلوں ۔ بيمان ميراخيال ہے كہ كلا سبك كى جو تفصيل مرادلوں يا بھران تربانوں كے فيلے مصنفين مرادلوں ۔ بيمان ميراخيال ہے كہ كلا سبك كى جو تفصيل يون الله بير بين كرنا جا ہمان ہوں اس سے كريز كيا جائے ۔ در مہل يہ دولوں اصطلاحيں أد بى مساست 'سن معلق كھتى ہيں اور السے جذبات كو انجھارتی ہيں جيا ہتا ہوں كہ ہواكا دلينا فى الحال اپنی زنييل ہى ہيں رکھے تو مناسب ہے۔

اس کے بعداب بیں اپنی بات کے دومرے پہلوی طون رجم کرتا ہوں۔ کلاسیک اور رو ما نگ تنازعہ کی اصطلاح کے مطابق کہی فن بارے کورکلاسیک ، کہنے کے معنی آتو حددرج تعریف نے بارے کورکلاسیک ، کہنے کے معنی آتو حددرج تعریف ناوید کے ہوتے ہیں یا بھر نفرت انگر فرشت کے ۔ اس کا دارو مدا راس بات پر ہے کہ وہ فی کسی جاعت سے تعلن رکھ تاہے۔ یہ اصطلاح بھند محقوص خوبیوں با فاہبوں کی طون اشارہ کرتے ہے یا نواس سے ہیت کی جامعیت مرادلی جاتی ہے یا بھر حددرج بیت فیم کی تعتیف ہی کوئی ہے یا بھر حددرج بیت فیم کی تعتیف ہی کرتے ہے یا نواس سے ہیت کی جامعیت مرادلی جاتی ہے یا بھر صددرج بیت فیم کی تعتیف ہی نوجنوای کی میں ہیں ہونا چاہتا ہوں اور مجھے اس سے وفن کوئی میں ہیں ہونا چاہتا ہوں اور مجھے اس سے وفن کوئی ایک میں ہونا چاہتا ہوں اور مجھے اس سے وفن کوئی ایک دورا ایس خصوصیات کا تعین کوئی ایک دورا ایس کوئی ایک مصنعت یا کوئی ایک دورا ایس کے طبح ہوں۔ اگر جیس کے میں میں سے کہ دورا یہ با یا جائے جی ہیں یہ ہیں ہیں تواس سے اس بات کا دعوی کرنا مقصود فرج میں ہے کہ دیں۔ خصوصیات ورحل میں یا کی جاتی ہیں تواس سے اس بات کا دعوی کرنا مقصود فرج میں ہے کہ دیں۔ خصوصیات ورحل میں یا کی جاتی ہیں تواس سے اس بات کا دعوی کرنا مقصود فرج میں ہے کہ دیں۔ خصوصیات ورحل میں یا کی جاتی ہیں تواس سے اس بات کا دعوی کرنا مقصود فرج میں ہے کہ دیں۔

### كلاسبكياب

شاع وں سے طبیم ترشاع ہے مجھے اس میم کا دعوی کسی میں شاع کے بارے بی اے عنی سا نظرا ہ ہے۔اس سے بقبناً مرام فصر مجن ہیں ہے كم لاطبين ادب دنياكے دوس ا دسات كے مقابلے بن میم ترین ہے۔ کیسی ادب کا کوئی عیب بہیں ہے اگراس میں کوئی ایک معتنف یا کوئی اکم دور کمل طور رُکا سبکل نہیں ہے یا پھر صبیا کہ انگریزی دب برصادق آ اہے دہ دور جو كلاسيك كى تعرب برقرسية قرب بورااتر الم عظيم تربن دوز به ب ميراخيال ب كرده ا دبیات دجن بی انگرنری ادب سب سے نمایا حیثیت رکھناہے جن بی کلاسیکل خصوصیات مخلف مصنفين اوركيّ ا دَوَارْيِن جيلي بوتي بوتي بي مكن بينسبتُه زياده لطبعت وروقيع بول بهر رًا ن کوانیے مسائل اورانے حدود ہوتے ہی کسی زبان کے حالات اوراس کے اج لنے والوں کی ا برخ کے حالات ممکن ہے ایسے موں ککسی کا سیمل دور ما کا اسکال معنقت کی امید بختم ہوکر رہ جاتے۔ یہ بات نہ توالیی ہے کوس مرمعذرت کی جلنے اور نہ الیسی سے کہ خوشی مناتی جائے اس کے وقوع پزیرم بے کی ایک وج توریقی کرایک طرف توروم کی ایسے کے ایس منی اوردوسری طرف لاطینی زبان کامزاج مجی کیوایساتها کدابب خاص وتت بری تمایخ روز گار کلاسیکل شاع کا دجود می آجانا مکن تھا۔ حالا مکی اس بات کو بھی ذہن ین ركمنا چاہيئے كەاس زبان كواس مخصوص شاع اوراس شاع كے زندگى بھركے ياص كى فردر اللى ماكدوه اليف موادس كاسيك مخليق كرسك اوريقينياً ورعل اس بات سے باجر ميں تھاکہ د واس کام کوانجام سے رہاہے۔ اگر کمبی کوئی دوسرا نشاع با جرتھا توور حل مجی اس سے ایک طوربر باخر تعاكروه كياجر يخيق كرنے كا كوشش كرا ب الكين ايك جرج وه ندسوج سكما انفا ادر ندجان سکتا تھا تیمی کروہ اس کوشن میں کوئی کلاسیک مرتب کردہاہے کیونکہ کلاسیکے غيب بين نظراور تاريخي تناظري روشي مي ديجي كي بعدى كلاسبك كانام دياجا سكتاب-أكركوتى اكميد لفظ ايسابي من كلاسبك كاصطلاح كى سارى مصوصيات كمجاج وسكتى بي اورجوز بأره سعن ما ومغم وم كا ألم اكرسكتا سي تووه لفظ كاملبت أيا

## کلامیک کیاہے

منجتكى سے يہال يه فاقى كلاسبىلىي، جىساكدورهلى جادراس كلاسبالىي جاين زبان میں دوسرے ادب کے نعلق سے کلاسیک کہلاتی ہے یا جوکسی مخصوص دور کے نظریر دندگ كيمطابن كلاسيك كادرج ركفتى ب امتيادكرنا ضرورى مجتابون مكلاسيك وقست تھہور میں آئی ہے جب کوئی تہذریب کا ل مولی ہے ،جب اس کا زبان وا دب کا مل ہوتا ہے اور سانھ سانھ دہ کسی کا مل وہ ان کی خلیق ہوتی ہے۔ دراصل ہے اس تہدسب ا دراس زبان کی المميت اورسائق سانكس منفردشاع كم اع كى جامعيت الولى بي جوكس خلين كوا فاقيت كادرج عطاكرتى م يكامليت كالعراية، يسيلم كمة بغيركرسامعين بهل سے اس كمعنى سے واقعت ہیں ، بالكل نامكن ہے \_ نومجراسے يوں كہا جا سكتاہے كا أكرم مي عني مل ال بن اورساته ساته تعلم يافته مي بن توم كسى ادب اورتم دسيب كامليت كواسط ميما یتے بی بی دوسرے انسانوں کو بہان لیے بی بن سے ملے بی کاملیت کے معنی کونا پخته ذہن کے سَامنے واضح کرنا اور لسے قابلِ فبول بنا ایمکن ہے لیکن اگرہم کا مل مِي تواليب مين يأ نوم كامليت كونوراً بهجإن لية من ما يجراس سے روشناس موكروا فف مولة مِي شيكينير كالرصف والا، مثال ك طور برعب جب وه كامل يا بخة نظرم واجانا مي شيك برك دس ك ارتقانى كامليت بانجنگ كونسبلىم كرنے بين اكامنهيں ده سكتابيها ل كدكم ترتى بافة ناظر مجى المرجيق ادب اوزيتيت مجوى سالت درام كينزى سي مصفح بوت ارتفاء كود كميسكما بح مهی تهیں ملکما بتعانی برودر دورک مانجنگی سے کرشیک بیرے درا موں کم کے ارتفت ماور يسكيتيرك جانشينون كاتصنيفات كازوال كوعى محسوس كرسكنام يهم دراس واتفيت كے بعدير مي مشامره كرسكتے بن كرسٹوفرمادلوكے ورائے شبكيتركان وراموں كرمقابلين جواس نے ہی دور میں تکھے تھے ، نسبتہ ذہی اور طرزا داکی زیادہ نحیتگی کا اظہار کرتے ہیں اِس آ كا قياس كرنا دلجيسي مؤكاك أكرما دلوات دن زنده دينها جتنے دن سكيبرزنده دبا توكيا اسس كا ارْلقارهی اسی دفتار کے سانھ جاری دہتا ؟ مجھے اس میں شک سے کیو کم ہم دیکھنے ہیں ک

# كلاسيك كيام

كهدوماع دوسرون كمقابلي جلدية موجاتيس يم يمي دكية بي كرجوداغ جلرني موجا ہیں وہ بہت آگے کم نہیں بڑھتے میں نے س بات کو تنبیہ کے طور بڑا ٹھا یا ہے۔ ایک نواس لے کفیتا کی قدر کا انتصارات علی کا قدر برم واسع جاس خیتا کی خشتاہے اور دوس اس لے کہمیل س بات سے باخرر سنا چاہئے کہم فروا فرداً ادسوں کی کی اورا دبی ادواری ان بختگی سے کبروکار رکھیں۔ ایک اوسی جوانفرادی طور برزیا دہ خید دماغ رکھنا ہومکن ہے وہ ایسے دُور سے تعلق رکھتا ہوج مبقا بلد دوسرے دور کے نسبننہ کم بخیتہ ہو۔ اس طرح اس کی تخلین مجی نسبت كم نخية ادكى كسى ادب كم خبكى در السامعاشره كى أحبّنددارموتى م حسب مي وه بها موليدا ك معتقف الفرادى طوربراجس كى نايال مثال شيكيتيرا ورور على بي اين زبان كونرتى دين یں بہت کے کرسکتا ہے لیکن وہ اپنی زمان کواس وقت تک مجلی کے درجر برنہیں مینجاسکتا جب تك اس كيني دوون كانخليقات في اسماسيا رز كرديا بهوكه وه س اس زيان ک دہی ہی کسراوری کردے ۔ا کم بخشادب اسی لئے اپنے بھے بوری ایک تابیخ رکھنا کا ایک الين ناريخ جونه توصرت ايخ وارسوان بيشتل مونى اورند فسم كمسودات ادر تحرم ول مجوعه مونى ب بكاس زبان دادب كى امكانى قوتول كوس كاين حدودكم اندر الطلمكن عرشتور طوربرحاصل کرنے کی کوشش ہوتی ہے -

یہ بات وہن شین کھی جا ہیے کہ کوئی معاشرہ اور کوئی اوب انسان کی طرح لاز اُمرتیاکی طور پرنجیۃ اور مرکھا فی سے مطالبة تنہیں دکھتا قبل از وقت نشو و نما بانے والا بحبّ اکثر، واضح طور پرایے دور کے دو سرے عام بجّ ل کے مقابلہ میں زیا دہ طفلا نہ معلوم ہوتا ہے کہ با انگرزی ادب کا کوئی دولا ہے جب کے بالے ہیں ہے کہ باجا سکے کہ یہ پورے طور پرنجیۃ ، جامع اور سوار ن ادب کا کوئی دولا ہے ہے ورلیا نہیں ہے ہم یہ بین کہ سکتے کہ کوئی بھی شاع الب دور حیات میں انفرادی طور پرائی کرئی ربان میں شیکے پرسے زیا دہ نجیۃ وکا بل ہوسکا ہے ہم یہ میں نہیں کہ سکتے کہ کوئی بھی شاع الب میں نہیں کہ سکتے کہ کوئی بھی شاع الب میں نہیں کہ سکتے کہ کوئی بھی شاع الب میں نہیں کہ سکتے کہ کوئی بھی شاع الب میں نہیں کہ سکتے کہ کوئی بھی شاع الب ایک میں شاع نے انگریزی زبان میں شیکے پرسے زیا دہ نجیۃ دکا بل ہو سکا ہے ہم یہ میں نہیں کہ سکتے کہ میں شاع نے انگریزی زبان میں اعلیٰ خیالات اور صدور و رابط بھن اسکا

## کلامنیک کیاہے

کے اظہار کرنے کی اتن صلاحیت بیواک ہے منی شیکی ترنے کی تھی لیکن ہم بیصوس کے بغیرہیں رہ عظة كركونكروك ورام (منال ك طور بروت آن دى ورائل) كيفره وسيات مين مكيترك وامو سے زبارہ نجتہ میں لیکن صرف اسی اعتبال سے کروہ زیادہ نجیتم معاشر کے آئینہ دارہی۔ یا اسے یوں کہرایج کہ وہ طرزمعا شرت، کی زیادہ مجلکی کے آئیددار میں۔ وہ معاشرہ جس بیکا نگر دیانے ا بنے دراموں کی بنیا در کھی ہما سے نقط نظرے بہت زیادہ مہذیب نہیں تھا لیکن مجرمی وہ ٹیودر در كے مقابر مي كاكے ناف سے نيا دہ قرب جاور شاياس وجرسے كم اس كاجائز ہ نيادہ خى سے ليے ہیں - اس كے با دجودوه ايسامعا شرو تھا جوزيادہ عليق مبى تھا اورساتھ ساتھ زيادہ تنگ نظر مخيس تھا۔ اس کا ذہن نسبتاً سطی وراس کا درک نسبتاً محدود تھا۔ اس کے خیسگی کے امکان کو توضرور کُنوایا تحالميكن اس نے دومرى چرخ ورحاصل كرنى تى -اس كے مناسبے، اگر ہم داغ كى كامليت يا بختكى كے سانھ ساتھ طرزمعاشرت كخيتكى كواس بي اورمثال كريس مراخیال ہے کد زبان کی منیت کی شاعری کے مفالمیں نٹر کی ترتی میں زیادہ آسان سے نظرا نے لگی ہادرتیزی کے ساتھ سلیم می کرلی جاتی ہے نٹر برغور کرتے وقت ہم عظمت کے العين دوا دواسه الفوادى فرن بركم توجيني ووشترك معيار مشترك دخيرة الفافا وتبلول ك مشترك ساخت على كرنے كے لئے أنيس بي ك فرق كونظرا خداز كريتے مي - اكثرا وقات خود فرا الاشترك معيارون سے أنها في الخراف كرنى ہے اوراس طح اس بي اس درج الفراد بت بيدا ہومانی ہے کہم سے شعری شراکے نام سے موسوم کرنے گئے ہیں۔ اس زمانے میں جب الحقتان شاع ی معزے دکھاچ کا تھااس کی نرنسبتا نانچ تائی ۔ ین فردین عاصد کے لئے تو صرورتر فی کری تى لىكن كهرتفاصدا دربھى ايسے تھے جن كے ليے وہ نائجة ہى ۔ اسى زما نديس فرانسيسى زبان محقابلہ انگرنزی زبان کے شیاع ی میں کم ترتی یافتہ تھی سکین اس کی نٹر انگرنزی نٹرسے ہیں زیادہ نچیر تھی۔ اس بان كوسخف كے لئے آپ ٹیوڈرو ور کے كسى مصنف كا موتمن سے مقابلہ كر لیجے آپ كوا المازہ اوجائے گا۔ ایک صاحب طرز کی حیثیت سے مؤلمین برات خود ایک میٹی رو کی میٹیت رکھتا ہے اس

### كلامسبك كباسي

کا اسلوب بیان آننانچترنہیں ہے کہ وہ کا سیک نینے کے لئے فرانسببی خرودیا شنہ پوری کرسکے ۔ ہاری شراس سے قبل کر وہ کچھ اور کام انجام دینی چددوسرے اہم مقاصد کے لئے ضرورتارہ وی متى ا درميمكن موكيا تفاكدكوني ملورك مي موكست يبلي ، ا دركوني توكركسي مولي سيلي ادركوتى بتوكيبكسى البين سيهل بيدا بوسكما نفاران معيارون كوشاعرى يمنطبق كرك كے ليے خواہ كىسى عبى مشد كلات كبوں ندور مينى موں كين مركے سلسلے ميں ميات اسى حب مك درست ہے کنٹر کا ارتقارمشترک طرز کے حاصل کرنے کی طرف مہوما ہے بیکن بر بات کہنے سے ميرا نمشاءيه بركزنهي سے كرمېترى فكصف والون مي دطرنيكا عتبارسى كسى قسم كااتميان د شوار توا ہے۔ان میں نرصرف بنیادی اوراہم فرق باق رہملہ ملک میغرق بہت اعلیٰ اور الطیف م کا ہوہے۔ اليريس كانترا درسوتعن كانتريس ايك معاحب وون كووبسا بى نما يان فرن نظرات كاجسكاى تراب کے رسیا کو دوس کا انگوری نراب بن نظراً ناہے ۔ کلاسیک ٹرے دور س ج کھی ہی دکھا نی دنیا ہے اس میں تحریری صرف شترک روایت ہی بہیں ہوتی داخیاری اداریہ نوسیوں کے مشترک اسلوب كی فی بلک دون كى مكيسا بنيت ا وراشنزاك بهي مؤاسى - ده دور جوكالاسيك دورس يهلية أب يمكن ب العبي اوريك ريمي كا اظهار كرنا إبو- يك ريكي كا اس الح كرز بان ك دراتع ابھى بولى طورىسامغ بنىس آئيكة ادربولىجى كاس لے كابھى كىسلىمىيارى ونىسى بونے-بم براجبی کا ام اسے دے سکتے ہی جہاں کوئی مرکز موجود نم جو ساتھ ساتھ ایسے دُور کی تحریف میں نظریرستی اورتی نیودسے آزادی علی یا فی جاسکتے ہے۔ وہ دورجو کلاسیک دور کے فوراً بعدا آہے مكن ہياس بي بي بي اور كب زنگي نظرائے - يك ركى اس لئے كەزبان كے دواتع كم از كم كھے وصد ك ليضم مومانين اوربواعبى اس ليتكما يج داورسللى محت سي داده الممين كى حارل موجاتى ميكين وه دوروب يهم يشترك سلوب لماسي ايك بسادور مؤال يعجب عاشره نطسه استحكام نوازن اورسم انهنكي حاسل كرنتيا سي كيوكرا بيهادورجوا نتتا درج كيسفردا سلوب كاأطهار كرتاب يا تونا بختگى كا د كور سوتاب يا كيوا مخطاط كا-

### کلاسیک کیاہے

ينطرى بات به كرزبان كانحيكي اورطرزمعا شرت اورزيهن كانحيتكي مين جيل دامن كائم ے - زبان ہی وفت بخت کی طرف بڑھ سکتی ہے جب اس کے بولنے والوں میں ماضی کا منعیدی ستور حال براعماد اورمعن کے بالے میں شعوری طور برسک وسنبہ باتی نراسے ۔ا دب میں كامطلب يرمزنا ب كرشاع الني بين رودس سے باخر باور بم اس كان بين رودس واتعندم وبنوس في اس ي مخليقات كومتا تركيا هدوس كى مثال بالكل اليي مع حبي بي كسينوض مي اس كينسلى اورخانداني الزات كمي حيلكة تظرآين اورسا تهسائهاس كالفرادسية اور الگ بن معی مسوس بویسیس رووں کے لئے ضروری سے کروہ بدات و عظیم ادر مرم ہوں بیکن ان کے خلیقی کار نامے ایسے مورج ی سے بہتہ ملے کہ اہمی زبان کے دراتے ہورے طور پر استنعال بينهيس آتي بي اورسا توساته وه ست لكھنے والول كواس خوت سے تعلوب م كريب مول كران كى زبان ين جو كيوكيا جاسكة اتقاده كمياجا حكاس دران كا وه ببلوجي كيني روول نے استعمال جيس كيا ہے مكن ہے مينددوريكى تساع كوكوئى كارنار أجا دینے کی تحرکی میداکرے یا بھرمکن ہے کہوہ ان کے خلاف بغاوت ہی کہ مٹھے۔ بالکل اس ح جيے کھی کوئی ہونہا رنوجوان انے والدین کے عفا تر خیالات ا در طرز معاشرت کے خلات بغاوت كربطيتاب يمكين الاسب باتول كے با دح واكر غورسے د كھيا جلے نووہ فرات خواك روا بت كالكيسلسل اوداكي حقيمعلوم موكار اس كے اخد خاخان كى نبيا دى حصوصيات مي بھلکن نظراً یُن کی اوراس مے طرق عمل کا فرق ورصل مدے موسے زمانے کے حالات کا فرق ہوگا۔ اس کے برخلاف، جیداکہم بساا وقات ، ان **اوگوں کودیجے ہ**ی جن ک زندگیاں لینے باب واوا کے شہرت کے آگے لذ مرجاتی میں اورجی کے کارنا مے مقابلۃ حقر نظارتے میں اسلام عظیم شاعری کے نورا بعد کا دور، واضح طور پروانے متاناسلات کے مقابلے میں کرور، حقیرا ورمغدہ موما مع راسق م كالمساع بي برددك خرين الطرائة بي جن بي الوصرات ماضى كا احساس بوملي ا بعرج ماضى سے بناوت كركاتيد كرى نظروں سے متقبل كى طرف ديكھتے ہى جيانيكى فوم

## کلاسیک کیاہے

یں ا دبی خلین کے استعلال کا دارو مدار ویک معنی میں روایت ادر موجودہ نسل کی او محینیلی سے عجر میں معنی میں روایت سے میری مرادوہ ہم ہما عی تحصیب ہے جو مانی کے ادب میں روایت سے میری مرادوہ ہم ہما عی تحصیب ہے جو مانی کے ادب میں رویز بریموتی ہے۔

ودرا بلزنته كاا دب غليم خرورسي ميكن مذتوبم اسے يومے طور يرنحية كرسنگنے ہي ا ورندا كلاسبكل كانا مشي سكتے ہيں۔ بيزان اورا طالوی ادب كے ارتقار كے درميان كوئى قرى خاتمان نهيس كفينجاجا سكتاراس كى وجريب كرجب الطينى ادب وجودين كأنواس كى بيست براونان ادب موجود تصار اسی حجد بداوب اوراینانی ولاهینی او بهات کے ورمیان می کوئی خطامتوازی نهيس كمينياحا سكتاكيونك جديداوب كاليشت يربيناني ولاطيني اوب موجودي ونشاة الثانيمي بمبر فتك كابتدائي نفوش نظر تربي جوكم عديتي سيمتععار الع كي بي ملى كاسانديم نِحَنَّلُ كَى طرت برُصِحَ موتے نظراتے بن ماد ثبلش وانگریزی ادبیں) ماضی کا تنفیدی شعور کھنے ' كا فتبارسيان بين بين روزن كمقابلين راده ترموقف من نظراً نائب ملى كمطالعه س اسبنيسري حبنيش كي تصدين موتى ما درساته ساته أس احسابي كابھي اندازه موجاً لمهي حوابنير ك شاعرى في ملش كى شاعرى كووج ديس لا في كے سلسط ميں كميا ہے اہم ملن كااسلوب كلا يكل الملائنين بي بلكيدا كالسي زبان كا اسلوب سيحس كانشكيل وتعميرا بى جارى م يراكك مصنّعت كا سلوب بيحس كے اساتذہ والكرزي اسل نہيں ہي ملكه لاهيني ماكسي حديك إذا في ہیں میراخیال ہے کہ یہ بات کہ کرمیں میں دہ ہدرا موں جونس نے اپنے زانے میں کمی کا بھرائی باری آنے پر لنیکر سنے کہ کھی - انہیں ملٹ سے یہ سکا بت تھی کراس کا اسلوب پر سے طور بما نگرنری اسلوب نہیں ہے۔ بہترے کداب ہماس رائے میں انٹی ترمیما در کریس کرملس نے ا بن زبان كوترتى دين كالسل بن بهت كه كميا م - كلاسبكل اسلوب كاطرف برصف كاكي یم ان توب ہے کہ زبان بی جبوں کی وسیع تر پھیسدگی ا ورمرکب جبلوں کی ساخت کا رجان برُعف لكتاب حب بم اليم العالم العالم الماليب كالخرر كرنام الورد والاس

## كلاسيك كبايب

صرف سبك يركى خليقات بين نظراً المع اليف آخرى دور كي درامون مين وه اس حد مك جملوں کی سجیبیدگی کی طرف ماکل نظراً ناہے جس حدّ مک دوامائی نظم اس کی اجازت دہی ہےا در برحنيقت م كدوسرى اصناف ك مقابلي اسى سبتا كناش كم الكي المنزل يه نہیں ہے کر جلوں کی بجیدگی، صرف بجیدیگی کی خاطر بدا کی جلتے اس کا اصل تفصیر توب بخواجا بتے کدا ولائزوہ خیال واحساس کی تطبیف کیفیات کابے کم وکا ست موزوں ترین ظہا كرسك أنانيا يكفظم ربطافت اوروسيقى كتوع كوزبان كمزاج بس رجابساسكي جب كوئى مصنف جلوں كى ساخت ميں آوردسے كام لينے لگناہے تووہ سادگى ويركارى كے سامخ كسى بات كوكين ك صلاحيت كمويشيقاب جب اطهاركى يروش اس كى عادت بن جاتى سب ادردهان چرون کوهبی اسی اندازسے مبیان کرنے لگتہ ہے جو بہترطور برسادگی کے ساتھ ا داکی جاسكتي بي توقه اين اظهاري وسعت كومحدود كرليلها وه يدوه مزل مونى بهجنهكول ی سجیب یک کاعمل بورے طور برصحت منزم میں رہتا اورمصنعت بول جال کی زبان سے دور ہونے لگتا ہے لیکن جیسے صبے تماعری ، ایک شاع کے بعد دوسرے شاع کے ماتھوں ترقی كرتى جاتى ہے ده يك رنگى سے نوع اورسا دكى سے چيدى كى طون برصنى جاتى ہے اورجب يه ، تروال ندیونے لگنے ہے او میر کیے رکی کی طرف رجعت کرنے لگئے ہے رحا لانکر یہ میکن سے کردہ المل كاس دُعالِج كوروام كنبن وحس كي عبنيس في زنر كى دورى كارنگ بحراتها اس بات كالي اب ودكرسكتے ہي كوول كے دين دواور جانشين استىم يركس عدك بورے اترتے ہي ہم سب كے ساس انوی کے رکی کوا محاروی صدی کے اس شاع وں کے اس دیکھ سکتے ہی حنہول مے ملاق کی نقال کھی عالا کاخود من کے اس بیک نگی اور لیک فی نظر نہیں آئی ۔ کمبی میں ایسار ماند بھی آیا ہے كرجب سى سا دگ جى كدا فبارك كيے بن كے علاوہ اوركوكى جارة كاربس رہا -آب نے ان نتا بچے کا اخانہ مزود کراہا ہوگا جن کی طرف میں دختہ دفتہ آرما ہوں - کلاسیک ك وهصوصيات جومي نے اب كت ي كار يعني داغ كي تكي طور معاشرت كي تحتيكي وز مان كي تيكي ورشرك سلوك

### كالمسيك كياب

جامعیت الیی خصوصیات می جن کی قریب قریب کمل نشری اٹھار ہوی صدی کے انگریزی اُ دہیسے ہوجانی ہے ادر نشاع ی سب سے زیادہ یوب کی شماع ی میں پنجھ وصیات نظر تی میں ایر اس مستلدير مجه صرف اتنابي كهنامة ما توريكوني إين مي بات تهدين مي اورنه اس كے كہنے كى تجھے ضرورت بھی ۔ایسے میں ساری بات ان دوغلطیوں کے درمیان ا شخاب کرنے کی تجریز سى بن كرده ما تى جن مك لوگ بىلى بىنى ھكے بن \_ ا بك غلطى توبيكرا كھارھوبى صدى ادب أنكريزى ادبك تاريخ كالطيع ترين دورس اوردوسرى يركم كالسيكل كانصتور فطفى قالب اعتبارے خودمیری این لائے توسیہ کہاسے ہاں انگریزی ادب میں نہ توکوئی کلاسیمل ور ہے ادر نہ کوئی کا اسکل شاع - اورجب ہم اس بزعور کرتے میں کہ آخراب کیوں ہے توہیں اظهارا نسوس کی دراسی می وجرنظرنہیں آتی سین اس سے ا وجودہمیں کلاسیک کے آورش كوسميشه اسني بيني نظر كمناج بية ورج نكر سيلس آدرش ومني نظر كمنا جاسية ادرد كالكرين بان ك جنيت كيسلمن اس دون اس اورش كوه مل كني بنسبت ادربهت وومرى چري جي تي اس لف نذنوم الي ودركوردكرسكنم وادرنداس كورها يرصاكر مثي كرسكت بي مم ويب كى تخليفات كو اس نقطة نظرسے دیکھے بغیر کم اس کے ہاں کا سبکل تصوصیات کس درج جلوہ فراہی نہ تو المرزى ادب كوكينييت فجوى د كميسكة بب اورزهم تنقبل كى طوف محيح مفصد كم سائقه برص سكتے بن جب كامطلب بواكرجب ك بم بوب كى تخليقات سے لطف اندون وسانے كى الميت ندر كھتے موں ہم انگريزي شاع كولورے طور ينهبي تجوسكتے۔ يه بات إلكل داضح يه كمالسيكل خصوصبات كوهال كرنے كے لئے يوب كوا مگرزى نظم كى كج عظيم ترقوتوں كواپنى شاعرى سے حارج كرا پڑاا وراس كرج لسے اس كى بہت بڑى تمت الكرنايرى - ابكسى حديك يركها جاسكنام كركج حيزون كوحاصل كرنے كى غرض سے

زندگی بی ایک ایساآدی جکسی جزیوحاصل کرنے کے لئے اپنی کسی بھی چیز کی قربانی دینے سے گرین

كح قوتول اوصلاحتون كقرابى فشكارا تنخلق كى اكيت سرطسه حبسياكه عام زند كى مين مهذا ب على

## كلامسيك كباب

كراب اسكانجام وناكامى مغلب إيجروه مولى الميابي حاصل كرسكتاب والأكربول اس کے اسے بھی ماہر موتے ہی جو دراسی چیز کے لئے بہت کھے قربان کرتیے ہی یا بھر آدمی بدا ی ایساکمل ا ہرموا ہوکراسے سی چیزی فرانی کی خرودت ہی سرے سے زیڑے بیکن اٹھادیں صدی کے انگریزی ادب کے بالے میں ہیں اس امرکا پورا پورا احساس ہے کواس نے اپنے زائے كجه زياده چيزي خارج كردى فقي إس دوركا ذين نجية مرورتها ميكن ده كجه محدودم كاتها إلى عن یس توانگریک معاشره اورانگریزی علم داوب محدونهی تعاکده درب کے علم دا دب اورب سران معاشر سے منقطع ہوکررہ کیا تھا یا وہ ان سے سی طرح سے پھالیکن بات درم ل برہے کریے دورہی ا بك طرح سے تنگ نظرى كا دكورتھا يجب بم سنرصوي صدى كے أسكلتان يك ي سيكيتر اجرى ميلر ماملان كود تيجيعة بن يا فرانس ي مكتن ، مُولِيراور ما سكل كود يجيعة بن نوم مدكهن يريح بوام جا بي كه المحاردي صدى فياف بغير وكممل توصرور كوا يتعالين ساته سانه دركاشت رقبه كومى محدود كرابيا تقابم مسوس كرتے بي كداكر كلاسيك كوئى قابل قدراً ورش بے تواس ي ہمگیری اوروسعت کے اظہار کی صلاحیت مونی چاہتے ۔ اٹھارھوی صدی کا دب اس بات كادعوى نهين كرسكتاريد وه خصوصيات بي جوجوس جيس كيفطيم مستنفين كم إل نظراً أن بي -ليكن جنبي انكريرى ادب كاكلاسيك قرارنهي دياجا سكتا اورجوبي يصطور بإزمنه وسطى كيدي وانتے کے ہاں موجود ہیں۔ جدید بوروبی زبان میں اگرکہیں کوئی کلاسیک نظراً ماہے تو وہ طربیً خدا ونرئ المحارصوي صدى بي مم وراك واحساس كے محدود وائر اورخاص طور برمدي احساس سيمغلوب نظرت بياس كامطلب ينهبي بي كذا سكاسان كي شاعي می عیساتیت کی روح موجوز نہیں ہے اور میھی نہیں ہے کہ شعرار دیندارعیسائی نہیں تھے۔ ا صول کی شدّت بیندی اوراحساس کے پیخلوص تفدّش کے لیے آپ کومبہت روز کم نظسہ ددان پیے گئ تب کہیں آپ کوسیول جنس سے زیادہ کوئی حقیقی شاع نظراً سکے گالیکن اسے ساتھ ساتھ شکیتری شاعری میں ہمیں گہرے منہی احساس وشعور کے شوا برلط آتے

### كلاسيككياب

این حالا کرشیکی کوعقیده اور علی صنیاس کا معاملہ ہے۔ خربی اوراک احساس کی یا بیدی برات خودا کی قسم کی تنگ نظری بدیارتی ہے (حالا انکرہم برکہ سکتے ہیں کوائی فی بن ہمیوی صدی کہیں زیا وہ متعصب اور تنگ نظری کی بیزنگ نظری عیسا بیت کے انتشاد بر دلالت کرتی ہے اور شترک عقید کے اور ترک کلیج کے دوال کوظا ہر کرتی ہے۔ اس سے بربات ہی ظائم ہوتی ہوتی ہوتا ایسے کا اسکیل کا زنا مول کے باوجود ایک ایسا کا زنامہ ہے جوشا کی حیثیت سے تعمل کے لئے تور ہی اہمیت رکھتا ہے لیکن جوالیے خصائص سے عالی نعاجی کی حیثیت سے تعمل کے لئے تور ہی اہمیت رکھتا ہے لیکن جوالیے خصائص سے عالی نعاجی کی وجہ سے تنبی کلا سیک کی لئی مکن ہوتی ہے۔ وہ خصوصیات کیا ہیں۔ ان کی ٹوہ لگا کے کے ہمیں ورجل کی طوف رجوع کرنا ہوگا۔

سب سے پہلے ہیں ان خصوصیات کو دہرانا چاہتا ہوں جو کو ہیں ہیلے ہی کلاسیا کے ساتھ منسوب کر حکا ہوں اور فاص طور پر ورجل اس کی زبان اس کی تہذیب اوراس زبان تہذیب کی تاریخ کا دہ خاص کھی جس ہیں ورجل بہدا ہوا۔ دہان کی نجتا کی کے لئے تاریخ اور ناایج کے شعو کی خاردت پڑتی ہے تاریخ کا شعوراس و قت تک پولے طور پر بیدا رنہیں ہوسکتا جب تک کی خرورت پڑتی ہے تاریخ کا شعوراس و قت تک پولے طور پر بیدا رنہیں ہوسکتا جب تک کہ شاع کے سامنا پنی فوم کی تاریخ کے علاوہ کی ددمری قوم کی تاریخ نم ہو۔ اس کی خرورت سے کہ انے پڑتی ہے تاریخ کیا ہے کہ اندازہ کرسکیں۔ بیسی خروری ہے کہ اسے کہ ان کے پڑتی ہوں کہ ایک ددمری انتہائی بہتر بی توم کی تاریخ کا بھی علم ہو۔ ایسی قوم کی تاریخ ہوں۔ کی تہذیب سی سرائیت کر چکے ہوں۔ کی تہذیب سی سرائیت کر چکے ہوں۔ کی تہذیب سی سرائیت کر چکے ہوں۔ یہ دہ شعور ہے ورومیوں کے باس تھی اور جو بونا نیوں کے باس نہیں تھا (خواہ ہم ایوا ایول کے کا دا اور کو بینا نیوں کے باس نہیں تھا (خواہ ہم ایوا ایول کے کا دا اور کو بینا اور کو بینا اور کو بینا اور کو بینا اور کی بیا ہیں بہت کا دراموں کو کمتنی ہی ادر برایک لیا ساتھور تھا جسے خود درجل نے بیٹنیا آ کے بڑھا نے ہیں بہت نے دو اس وجہ سے اور زبادہ تی بہت نے کھی گیا۔ نثر وع ہی سے درجل اپنیا میں اور نوری بینی دو دری کی طرح ، نوانی شاع دی کا دائن فائ دورائی فائ فائ دورائی فائ درائی فائ فائ دورائی فائ فائ دورائی فائن دورائی فائن

# كلاسيك كيام

اس طور برابی ابتدائی دوایات سے سے شفادہ کرنے کے اسواکسی بری ادب کواستعمال کرنا تہذیب کی اکلی مزل کی طرف فدم بڑھانے کے مزادف ہے کسی شاع نے بھی وَرجل سے زیادہ یونائی ادرا بتدائی لاطینی شاع کی سے استعفادہ کرتے میں احساس کے اس ورجد لطیف تناسب کا اظہار نہیں کیا۔ دوسرے ادب یا بہذیب کے علق سے کسی ایک ادب یا کہی ایک تہذیب کا یہ دہ ارتقاعی جو دُرطِل کی رزمیہ شاع کی 'کے فوصی ع کوا کی خاص اہمیت عطاکر آ ہے ۔ ہوم کے بال نونائیوں اور ٹروجنس کا تصادم شکل سے کسی صبح اہمیت کا طاب ہے۔ یہ تصادم زیادہ سے زیادہ ایک شہری ریاست اور دوئری متحدہ شہری ریاستوں کے درمیان خانہ جنگی کی چیٹیت رکھا ہے۔ کہائی کے بیجے شعور کا ذیادہ مبنیا دی فرق کا فرانظر آنے ہا کہ ایسا فرق جو دوغلیم تہذیوں کے درمیان خرابت داری کا اظہار بھی گڑا ہے اور درساتھ ساتھ جیا جائیوائی نقد پر کے ذیرا ٹران کی مصالحت پر ریشنی بھی ڈا تسل ہے۔

# کلامسبک کیاہے

كرتا ہے اوركسى دوسے معاشرہ كى بينى بندى بہيں كرتا ميراخيال ہے كه ورحل كے إلى الطينى زبان کے دومرے شاعوں کے مقابلے میں رکبوکہ مقابلہ کرنے بر Propertius بین شهدے معلوم موتے میں اور مورس کھ عامیا نرسا معلوم ہوتاہے) طرزمعا ترت کی لطافت ، نازک احساس وا دراک سے معیوثتی نظراً تی ہے۔ ا ورخصوصیت کے ساتھاس طرزمعا نفرت کا اظہار عورت مرد کے خاکی اور عام تعلقات میں ہدناہے۔ لوکوں کے لیسے اجماع میں بجہاں سب کے سب جھ سے زیادہ علم واکاہی رکھتے Dido اور Aeneas اور Dido داستان بررائے ذنی کروں لیکن میرا ہمیشرسے بینعیال را ہے کہ دیڈوی روح سے Aeneas کی ملاقات کابیاں جو کما بیشنم میں ملتاہے، نرموت مدورح ا ترانگیسز شاعری کا بہترین مورد ہے بلک شاعری کا ایم میں استہاتی مہذب عبارت کی حیثیت رکھتا ہے۔ يحقد عنى كے عمت باليسے نن دارا ورسان كے اعتبار سے ايجاز لئے موسے سے كيونكاس سے نہ صرف Dido کے رویے کا اظہار موناہے بلکاس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس سے Aeneas کے رویہ برتھی روشنی ٹیان ہے۔ Dido کاطرزعل لقریبًا Aeneas کے اپنے ضمیر کی قلیب ما ہمیت معلوم ہونا سے یہیں محسوس ہو اے کریسی دہ طرزعل ہے جے Aeneas کافیرحایتاہے کہ Dido اس کے ساتھ اسی طرح کا طرزعمل اختیار کرے ۔ مجھے تورمعلوم ہوناہے کہ بات عرف اننی ہی نہیں ہے کہ Dido اسے معان نہیں کرتی رحالانکہ یہ بات اہم ہے کہ وہ اس ریع بلعن کرنے کے بجائے بے رضی اختیار کرمینی ہے اور شابداس بے مرخی (Snub) کودنیا کی شاعری ب سب سے زیادہ مونز بے رخی کہا جاسکتاہے) بلکا ہم بات یہ ہے کہ Aeneas خود کو کھی معان نہیں کر ااور حقیقت سے باخر مونے کے باوجود وہ یہ مجھ لیتاہے کہ جو کواس نے کیا ج وہ یا توتقدر کا بکھا ہواہے یا بھرداوتا وس کی سازش کانینجہ ہے جو حوکسی عظیم رمحفی قوت کے

# كالمسيككياب

آله کاری یہاں جہات یں نے مہدّب طرزمعا نثرت کے سلسلے یں بطورشال بیتی کی ہے اسے
سے اس بہدّب ستعورا درضیر کی تصدیق ہوتی ہے لیکن سی مخصوص داستان بریم سی معیارسے
غور کریں تو یہ نہ بھولنا چاہئے کہ یہ جُرد وکسی کل سے تعلن رکھتا ہے اور آخر ہیں اس بات کا اخلاق ہوتا ہو کہ درجل کے کر داردں کا طرزعل (سوائے Turnus کے جو بغیر مقدر کا انسان ہے)
خالصاً کسی مقامی یا قبائی طرزعل کے ضابط کے مطابق نظر نہیں آنا۔ اس طرزعل میں اس کے اپنے خالف کے مطابق نظر نہیں اور جن خصوصیات ساتھ ساتھ نظر آتی ہیں۔ ورجل طرزمعا نشر کی کی خاط سکسی طرح بھی متعصب اور تنگ نظر نہیں ہے۔

اس موقع پر ورحل کے اسلوب اور زبان کی خبیکی کی تونیح کرنا ایک سطی سی بات معلوم ہوتی ہے۔آپ ہوکوں سے مہن سے برکام مجم سے مبنرطور برانجام سے ہی اورمراخال ہے کمیری اس بات سے آی سبحضرات الفاق کریں گے میکن کھر بھی اس بات کا إعاده كرنا مناسب ي كرور على اسلوب ايك ا دب كى بيشت بنيابى ا دراس ا دب كى كمرى وفهنيت كے بغیر حكن نهيں تھا ہجب وہ كوتى تركيب يا ساخت اپنے ميني روؤں سےمتنعارے كراسے سنوارً لمي تواسطح وه لاطينى شاءى كوازمرنو لكھنے كا كام انجام دنيا ہے ۔ وه أيفاضل معتنف نعاجس كى سارى قابليت اس كے كام كے عين مطابق متى ادراس كے ياس اين استعمال کے لئے ضرورت کے عین مطابق ادبھی موجودتھا۔ جہاں کا سلوب کی خینگی کات ہے بین بہیں مجفنا کرسی مجی شماع نے احساس وا وازی بجیب دہ ساخت براس سے زیادہ عبورها صل كياب اورساته سانهجها و صرورت برى اس في براه واست مخصرا ورحيران ك سادكى كادامن مى بالتعسف بهين جانے ديا۔ اس سلسلے مين رئيك تفصيل كى خندان فردر نہیں ہے بیکن برمناسب علوم ہوتاہے کہ اس موقع برمبر، مشترک اسلوب کے بارے مِن این دائے کا تھوڑ اسا اظہار کرنا چلوں کیؤ کریہ ایک ایسی جیزے جس کی جامع مشال بم الكريرى ادب سے مين نہيں كرسكة اوراسى لئے بم اسطوت انتى توج بھى نہيں ديتے

# کلامسیک کیاہے

حتى درصلىمى دىي چاھتے ۔ جديديوروي ادب ين مشترك سلوب كى شائى جھلك سب زیادہ ہمیں غالبًا دانتے اور رکسین کے باب اورا سرکرنی شاعری میں سے زیادہ ہوسے النظراتي مع يب كمشترك اسلوب كأوائره مقابلة بهت محدود نظراً لمن يشترك اسلوب وهب جيد ديجوكرهم حرف بينهم القبل كريغير عمولى قالميت كالنسان سي جورا كواستعال كرراج بكديركه المين كديدوه أدى معجب نے زبان كى دوح اور جوم كو ما لياہے اس نقطه نفرسےجب م بیب کی شاعری کامطالع کرتے ہی توہم یہ بات نہیں کہتے کیونکہ ہم انگریزی تر مان وبان كان تمام وساك سے بخوبى باخر بوتے بن جن كى طرف يوب نے توج نہيں دى نياده سے زیا دہ ہم بیکہ سکتے ہی کراس تعف نے انگرنری زبان کے ایک فصوص دور کے جرہر کو یا لیا ہے اورس لیکن برخلاف اس کے جب ہم سیکیئریا ملٹن کا مطالعہ کرتے ہی تواس وقت ہم بربات مهی نهیں کہتے کیونکہ مماس تصف کی عظمت اوران معزات سے بھی باخر موتے ہیں جدوہ این زبان میں دکھارہ ہے۔ یہ بات کہرابہم شایدچیمرے قریب تراجاتے ہیں کی درسال جومرا بک معتلف اورسارے نقط نظرے ایک عام ربائ متعال کر نا نظرا ناہے اورسکیسیراورلس نے شاعی میں جیساک بعد کی اریخ سے معلوم ہواہے انگرزی زبان کے لئے استعمال کے بہت سے امکا ات روش کریتے۔ برحلات اس کے ورعل کے بعد ایکہنا زیادہ سیجے ہے اس ربان میں کوئی بڑی نرقی مکن ہی ہیں رہی تھی جب تک کے خود لاطبنی زبان ایک سرے سے بالکل بى ند بُرلُ جائے راس نے زبان كے سارے اركا آت كوت ميں لاكرخم كرديا ،

ابیں اس سوال کو کھا تھا ناجا ہتا ہوں جس کی طرف میں پہلے اشارہ کر حیکا ہوں ۔یہ سوال کو آیا کسی کلا سبب کا دان عنی میں جن ہیں اس اصطلاح کو میں اب کے ہتمال کرتا آباہو کا وجودا بنی اصل دیا ن ا دراس کے بولتے والوں کے لئے کہی نعمت غیر متر فتہ کا درجہ دکھتا ہے ؟ حالا نکہ بلا شبہ بہ نحری بات ضرورہ ۔ اپنے ذہن میں اس سوال کو اسھانے کے لعدلس انتا کا فی ہے کہ ورجل کے بعدلس انتا کی نیزعور کرلیا جائے اور دکھیا جائے کہ کس حتر ک

# كلامسيككياب

ورجل کے بعد کے شعرار زندہ رہے اوراس کی عظمت کے سایس انہوں نے کس طرح نحلیقی کا انجام دیا باکہ ہم ان معیاروں کے مطابق جو رجل نے قائم کئے تھے ان کی تعربیت یا سفیص کرسکیں اوران کے اُن نے انحوات یا تنوع یا تفظوں کی نئی ترتیب کی ساخت کی تعربیت اس کرسکیں جو کو بڑھ کراصل ماخذ کے فوش گوار دھند لے نعوش کی یا دّمازہ ہو نے لگئی ہے ۔ اس معاملہ میں انگریزی اور فرانسیسی شماع کی توشیمت ہے کہ ان زبانوں کے فیلے تری شماع دورے نے موروث کو مرسے نے موروث کو فیلے تری شماع دورے کے موروث کے موروث کے موروث کے موروث کی معنوں ہی وراول کا ایک ہی منظوم دُرامہ انگلتان یا فرانس مین نہیں کے کراب مکے عیفی معنوں ہیں قدراول کا ایک ہی منظوم دُرامہ انگلتان یا فرانس مین نہیں موروث کی موروث

بہاں یہ اعتراض کہ باجاسکتا ہے کہ ادب پر وہ اترات ہویں کا بہت نہوب کرہا ہوں ،

کسی تھینے نے کا سیکی فراج سے برا نہیں ہونے بلکہ تعناس تھینے نی عظمت سے برا ہوتے ہیں۔ اس اعتراض کی وج بہہ کہ میں نے شکہ پڑا و زملش کو مکلا سبک کا درجہ ان معنی میں فیے ہیں۔ اس اعتراض کی وج بہہ کہ میں اس اصطلاح کو ہیں اب تک ہم معالی کرتا آیا ہوں اور ساتھ شاہری نے رہے ہیں سیلے کہ اب کہ اس اصطلاح کو ہیں اب تک ہم معالی کرتا آیا ہوں اور ساتھ شاہری نے رہے ہیں ہیں کہا ہی اور نے عظیم شاعری رحبی شیک پیر اور الملی نے کہا ہی کہا ہی کہ اس کی سے یہ کہا ہی کہ اس کی ہے ہیں میں مامرہ کے جب شاعری کوئی علیم تھی ہے کہ اس کی اس کی کوئی علیم شاعری کی کوئی علیم تھی ہے ہیں کہ ہی تعدراوں کا شاعراسی نوع اور اسی بایہ کہ نام کی نہیں کردگا جو بات کی وجارہ کوشر نہیں کردگا جو باتو بہلے کی جادی ہے ہے جا واس کی ابنی زبان سی کی جادی ہے ہے جا واس کی ابنی زبان سی کوئی اس کا ذخیر ہیں کی جاستی ہے۔ بر بات صرف اسی وقت میں ہے بنب زبان اس کی نوی اس کا ذخیر ہیں کی جاستی ہے۔ بر بات صرف اسی وقت میں ہے بنب زبان اس کی نوی اس کا ذخیر ہیں کی جاستی ہے۔ بر بات صرف اسی وقت میں ہے بنب زبان اس کی نوی اس کا ذخیر ہوں کی ہوں کہ بی کی جاری کی ہوں اس کی نوی اس کی نوی اسی کوئی اسی کا ذخیر ہوں کی جاری کی ہوں کی اس کا ذخیر ہوں کی جاری کی ہیں کی جاری کی ہوں کی اسی کوئی اسی کوئی اسی کوئی اسی کا ذخیر ہوں کی جاری کی ہوں کی جاری کی ہوں کی بیا ہیں کی جاری کی ہوں کی جاری کی سے بیا جو اس کی نوی اسی کی جاری کی ہوں کی کوئی ہوں کی جاری کی ہوں کی کوئی ہو کوئی ہو کی کوئی ہو کوئی ہو کی کوئ

# کلاسیک کیا ہے

الفاظاورخاص طوريراس كالمبنك، لهجرا درمزاج وفت اورسماجي تبديليون كےسانھاس درج برل گئتے ہوں کر شیکیتر حب الب اور طبیم دراماتی شاع اور ملٹ حبیباایک اور خطیم رزمیرشاع میل ہو مسے مصرت میں بہیں کہ مخطیم شاعر بلکہ ہر قیقی شاء خواہ وہ کمر درجہ کا شاع ہی کیوں نہو، زبان کاکوئی نرکوئی امکان ممیشہ کے لئے بوراکردبیلے ادراس طرح آنے والی سلوں کے لئے اس زبان کا ایک مکان کم موجاً اسے میکن ہے کہ وہ امکان جودہ ایے نظرت میں لایاہے بهت اد فی مویا بھواس نے شاعری کی کسی ٹری صنعت منلاً ڈرامہ بارزمبد برطبع آزانی کی ہوعِظیم شا وزبان كے سالے امكانات ختم نہيں كرا بكر صرف ايك صنف كے امكانات كوختم كردنيا ہے لیکن برخلاف اس کے اگر عظیم شاع عظیم کلاسیک شاع بھی ہے تورہ حرف کسی ایک صنعت کے امكانات كوضم نهيس كرتا بلكراني زمانى كرزبان كے سارے امكانات كوضم كردالنام ادراس محاسینے زمانے ک زبان جے اس نے استعمال کیاہے الیسی زبان ہوگی جو مرکحا ط سے جامع ا در محل مہوگے۔اس طرح ہمیں حرمت شیاع ہی پرنظرنہیں کھنی بڑتی بلکداس زبان پریھی نظر کھنی ہوتی ہ جس بي وه نكور باه إيساس مرن بين بهين موتاكه كلاسيك شاء اپن زبان كے سادم كانات سمیٹ کرختم گردنیاہے بلکہ درصل برزبان مزاج کے اعتبارسے خود اسی زبان موتی ہے جس میں اس طرح سمث كرخم اوركل موجلنے كى صلاحيت موتى تم اورجونوكسى كلا سبك شاعسسرك سدائش كاموجب نبتى ہے۔

# كلامسبيك كباب

مستقبل مين جا را دب انجام دے سكتاہے - اگر منتقبل برسے ايمان اسمالين توجيم ماضي هي پورے طوریوم ہارا کاضی بہیں سے گا اوروہ ایک مردہ تہذریب کا ماضی بن کردہ جائے گا اور یہ بات خاص طور پران لوگوں کے دہ وں میں موجود رہنی جا ہتے جوانگریزی ادب کے سُرماتے میں اضا فرکرنے کی کوشیشوں میں معرومت ہیں ۔ انگریزی ادب میں چونکہ کوئی بھی کلاسیک نہیں ہے اسی گئے مرذ فره شاع كبرسكتاب كرامي اس ك المبدياتى سے كروه اوراس كے بعدائے والے شاع شايد التى خلىق مىشى كرسكيى جوزنده يسم دكيونى كوئى سى سكون قلب كے ساتھ يہ بات نہيں كرسكتاك ده اس زبان كا آخى شاعرم ا درحب كروه اس بات كوسجوهي ربا بهوكدايسا كهن كاكياطلب م اليكن لعائے دوام كے نقط نظر سے سعقبل سے يد ليسي كوئى معنى نہيں كھئى ۔ وجراس کی بیسے کجب ہمار سے سامنے دوزیا بنی ہوں اور دونوں کی دونوں مردہ اور نوم نہیں كم سكة كدان يساك زبان عليم ترب اس ك كرامين من عن ما دوشاع ول ك تعداد بھی زیادہ ہے اور دوسری اس لئے کرے کاس کاجو برصرت ایک شاع کی خلیت میں کل طور میر ظاہر مواہے جب بات یوس ایک ساتھ زور دنیاجا ہتا ہوں یہ ہے کہ انگری زبان ج ککہ ذیرہ زبان ہے ادرا کالسی زبان ہے جس کے ساتھ مرسنے سہنے ہیں۔ ہارے لئے خوشی کا مقام ہے کہ يراب مكسى كلاسك نساع كى تخليق من بور عطود يربرد ئے كاربهيں اسكى سے ليكن اسى كے ساتھ سانهیں اس بات برمی زور دینا جا ہتا ہوں کے خود کلاسیک معیار ہما اے لئے بہت بڑی مہت ركساب يهل سمعيارك اس الم حرور مند الم الني شعراد كوفردا فردا اس معياد يريكم عين -حالانكر كبيت مجوى اس اوب سے ہم است اوب كا مقابل كرنے كے قائل نہيں ہي جي سي كلاك پدا اوجکاہے۔ ویے معض قسمت کی اِت ہے کہ کول ادب کلاسیک کے تبے مک مینج لیے یا نہیں ۔میراخیال ہے کاس بات کا دارو مدارز بارہ تراس زبان کے مزاج اورعنامررکیبی کے المزاج كانوعيت يرمنى معيضا بجالاهين زبان كالسيك كعددرج قريب آجاتي سعاسك دج عرف بنہیں ہے کواس کے عنام رکیبی لاطینی بی بلکواس لئے کروہ عناصرا کرنے ی داہد

# کالسیک کیاہے

کونا بلے بین زیادہ متجانس اور کمیسان بی اوراسی کے ان کار مجان نہیا دو فطری طور پیشتر کے اسلوب کی طون مائل ہے۔ بر فلات اس کے انگری زبان اپنی شکیل اور فراج کے اعتبار سے کوناگوں عناصر کی حام بل ہے اور جامعیت سے زبادہ تنوع کی طون مائل ہے ۔ ابنی فوت کو لچر سے طور پر بر وسے کار لا لے کے لئے اسے ایک طویل مدّت کی خرورت ہے اوراس میں شابداب بھی امعلوم امکانات پوشیدہ ہیں۔ اس زبان میں اپنی اصلیت کو برقر ارر کھتے ہوئے تبدیل ہونے کی ذربر دست صلاحیت موج دسے ۔

اب مين اضا في كلاسيك اورطلق كلاسيك مين المتياز بيش كرناجا بتنابول إس ادب کے اپن امنیاز ، جومرف اپنی زبان کے علق سے کلا سیک کہلا اسے اوروہ اوب جوبہت سی دوسری زبانوں کے تعلق سے کلاسسیک کہلآ اسے سیکن اس استیازی وضاحت سے بہلے یں کلاسیک کی ان تصوصیات کے علادہ جن کا بین ذکر کردیا ہوں ایک اور تصوصیت ہم ، دشن الناجا بتا بول سے اس امتیان کے سیھے میں کد ملے کی اوراس فرن کامجی نوازہ ہوسکے گاجویوپ جیسے کا اسبک شاع اور دُرجل جیسے کلاسبک شاع میں نظراً کہ ہے۔ یہاں ان دعاوی کو دوبارہ دہرانے سے جن کا ذکرا ویرا سچا سے ابت کے سمجھنے میل سانی ہوگا ۔ یں نے اس فعمون کے شروع میں کہا تھا کہ سلّہ اصول کے طور پرنہ سی لین اکثر و بميترافرادك دمى شعورى خينكى كاعل رفرورى نهيس كميم بيشت شعورى طوريه بو) انتخاب، کے دریع ہوا ہے کرجب وہ زبان کے کھوام کا نات کوخارج کرکے کھوام کا نا نیاہے میں نے یعی کہا مفاکر زبان وادب کی ترقیمی میں ماندت یا فی جاتی ہے واکر سے بات درست ہے توکہا جا سکتا ہے کہ کر درجے کلاسک یں جیسا کرسترھوں صدی کے اداس ا درا کھارموں صدی کاہماراا نیا ادب ہے بخیشگی عال کرنے کی دص می جن امکا اے کوخارج كياكيا تقاأن كى تعدا ديمين أكثرادراجم بوك ين في يمي كها تعاكراس سلياي بنتيج كاطرت سے اطمینان زبان کے امکا اُت کی آگا ہی سے بیدا ہوتا ہے جوانگے زمانے کے صنفین کی تحریس

# کلاسکی کیاہے.

ین نظراً تے میں اور جو کو نظرا نداز کردیا گیا تھا۔ انگرنی اوب کا کلاسیک کو وہاری قوم کی سادی صلاحیتوں اور جو ہروں کا نمائندہ نہیں ہے۔ ہم کی دور کے بالے میں بنہیں کہ سکتے کر ہماری توم کی سادی صلاحیتیں اور جو ہراس دور میں ہروئے کا اانتجابی ۔ اسی لئے ہم ہج بی فی ہماری توم کی سادی صلاحیتیں اور جو ہراس دور میں ہروئے کا اانتجابی ۔ اسی لئے ہم ہج بی انگری کے کسی ایک و دور یا دور مرفے دور کے فراچ کو ہم کرمستقبل کے امکا نات برخور کر سکتے ہیں انگری کو ہو ہے۔ زبان ایک ایسی زبان ہے جب بین اسالیب کے حقیق انجواف کی زبر درست گنجائش موجود ہے۔ ایسا معلوم ہو ا ہے کہ جیسے کوئی بھی دورا در کوئی بھی مکھنے والا اس زبان میک مل نور آئی ہے۔ افسیار نہیں کرسکت زبان معیاری اسلوب کے ساتھ بہت زیادہ والبتہ نظراتی ہے۔ طلاعی اس زبان کو دیکھ کرایا تھا ناہم اس میں لطیف سنجائی ممات اور صاف بیانی کی روح ہی میں مستقل بنیا دوں پر قائم کرلیا تھا ناہم اس میں لطیف سنجائی ممات اور دلوں (Villon) کے ہاں موجود ہے اور جب کا شعور راسین اور والنیزی کا ملیت کے بارے میں ہمائے ہیں کرسکتے ہیں کہ یہ کا ملیت کے مارے میں ہمائے کہ کریا جو رکھ کوئی ہم حسوس کرسکتے ہیں کہ یہ کا ملیت کے مورف بیان ہی نہیں ہمائے ہیں کہ بیکھ کوئی ہم میں کوئی ہم میں کوئی ہم بھول کو مقدمت کرتا ہے کیونکہ می حسوس کرسکتے ہیں کہ یہ کا ملیت کے مارے میں ہمائی کے ساتھ استعمال بی نہیں ہو سکی ہے۔

اب مها سنیج بر به بی سکتے بی کا مل کلاسیک وہ سے جب می سی توم کی ساری صلا میتیں اور سارے جہر (خواہ وہ سرب طاہز مربعی ہوتے ہول) پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اور بی صون ایسی زبان بی طاہر ہوسکتے ہی جب میں اپنے سا دے جو ہروں کو ایک دم سمید سکنے کی صلاحیت ہو۔ لہذا اب مراس سکتے ہی صلاحیت ہو۔ لہذا اب مراس سکتے ہی جب میں اپنے سا دے جو ہروں کو ایک دم سمید سکنے کی صلاحیت ہیں۔ کلاسیک کے فہرست خصوصیات بی لفظ مُنامعیت، کا اوراضا فہ کر لیتے ہیں۔ کلاسیک کے ساتھ ہجس قدر مکن ہو، زیادہ سے فیا دہ احساسات کی ان ساری وسعتوں کا اظہار کرسے جن سے اس زبان کولو لئے والی توم کے مزاج اور کرداد کی نائز کی کو ان ساری وسعتوں کا اظہار کرسے جن سے اس زبان کولو لئے والی توم کے مزاج اور کرداد کی نائز کی ہوئی ہے۔ اس طرح کلا سیک اس قوم کی بہت میں نائز کی جو کر ہے کا دواس ہی ان لوگوں کے لئے صدور جد دل کشی اور انز آنوینی بھی ہوگی اور وہ ہرجا عیت ہر طبخہ اور ہرض کے حالات میں

# کلاسیک کیاہے

تبوليتِ عام بعي ماصل كرسكے گ -

جب کوئی اوب یارہ اس جامعیت سے آگے ٹرھ حبآ اے اور دومرے غیرملکی اوبیات کے لئے بھی اتنا ہی اہم موجا اے جتنا خود اپن زبان کے لئے ٹھا توریکا جاسکتا ہے کہ اسس میں آفا قیت، بھی وجود ہے متال کے طوریم کوسطے کی شاعی کو بجاطوریر (اس مقام کے مین نظر جو اسے اپنی ربان وادب بی حاصل ہے) کا سیک کا نام سے سکتے ہیں۔ تاہم اس کی جا نبوادی اس كے كچے موضوعات كى المارى اوراس كے اوراك كى اجرىنيت كى وجسے مم سے كلاسك كانم نہیں دے سکتے کیونکہ کوسٹے دوسرے مک والوں کو اپنے دُدر، اپنی زبان ادرائے کلیم س گھرا ہوا نظراً تاسيها وراسطح ده ساري لورويي روايت كى نمائندگى نهيس ترا ا ورسارے ادب كے اسيوى صدى كمصنفين كى طرح وه تحورا ساتنگ نظرى دكهانى دنيا يے - بم اسے آفاتى كالسبك نهيں كه سكت وه ان عن مي أ فاتى مصنف فردرم كراس ككارنا موس سي رورو يى كوروشناس رمناها -ليكن يه بات ا دري يمبيكسى معى ميلوس كوئى مديرزمان كلاسيك كاطوف برهتى موتى نظرنها ي قا-اس لے ضروری ہے کہ ان دومروہ زانوں کی طوف رج ع کیا جائے ۔ یہ بات بہت اسم ہے کہ دہ مُرد زمانين بن كيونكهان كى موت بى سے بين اپنى ميراث لى سے - بدامركه وه زبانين مرده مين بات خود انهيں کسی فدر وقبمت کاحال نہیں نبانا۔ یہ بات الگ ہے کہ بیر دیپ کی ساری فومیں ان کی دظیفر خوار میں ۔ رومااور بونان کے تمام عظیم شاعود نامیں میراخیال ہے کہ درحل ہی ایک ایسا شاع ہے جس كيهم اكلاسبك كالبامعباد قائم كرف كي سلسل مين سب سع زياده مرمون منت بي ليكن ساته ساتھ سیاس بات کا عادہ کروں گاکواس کے پیعنی مجین بہیں ہیں کہ درجل دنیا کا عظیم ترین شاع مے ياميم براعتباد سے صرف اسى كے ممنون احسان ہيں۔ ميں توبياں صرف اس كے محضوص احسان كاذكر كرد إبون اس كى جامعيت اوروه بيم مخصوص مى جامعيت بارى ما يرخ بس سلطنت روما اور لاطین زبان کی مجشال اہمیت کی دھ سے ہے۔۔۔۔ ایک ایسی اہمیت جواس کی تقدیرسے پوری مطابقت رکھنی ہے: نقدر کا میفہوم اینٹر (Aeneid) کشکل مین ظاہر جونا ہے

# كلامسبك كياب

بدات خود شروع سے اخر تک تقدیر کا بدوسے ایالیا Aeneas انسان جون توعیارے اور نهم چو، نروه اواره گردیے اورنه زمانه ساز - ایک ایساانسان جوانیے مقدر کا لکھا پوراکر را ہے کسی مجبوری آیا تی فرمان کی وجہ سے بہیں اور نکسی شہرت یا اموری کی قام بلكرجوايى فشاء كوضاؤل كالمندور ترتوتول كيحوال كردنيا بعجاس كامز احمت بي كرنيهاود اس کی را بنمائی ہی۔ وہ سرائے می مھروائے کو ترجے سے سکتا تھا لیکن وہ جلا وطن ہوجا اے ۔ يه ايك السي چيزے جوجلا وطنى سے كسي رياده اسم اور ظيم مي - وه ايك بسے غليم رمقصد كے لي جلاوطن كرد باجا ابحس كى عظمت كوره حودي مجعف عدقاص مع ورجيده ورضا ورساليم راسيا ہے۔ وه دنیوی اعتبار مے کوئی خوش وخرم اور کا میاب انسان مہیں ہے سکین وہ سلطنت رواکی علا کی حیثیت رکھتا ہے جوحیتیت اینیں Aeneas کی رُوم کے لیے ہے دی یتیت قدیم روم کی اورب کے لیے ہے ۔ اوراس وجہ سے ورجل بے مثل کلا سبک کی مرکز بت ماسل كرسيام - وه يوري تهذيب كے قلب بي كفر الم حس بي تر توكوني دومرااس كانتركي ك اور نركونى اس كے حق كوغصب كرسكنا ہے سلطنت ردما ورلاطبنى زبان محف كوئى سلطنت با كونى زمان بهيس مقى ملكم الكياب مسلطنت ادرزمان تقى حس كى في نشل تقدير كا تعلق بهارى التي تقدير سے سے اور دہ شاعر جس میں اس مسلطنت اور زبان نے مشعور اور اطہار ما با برات و دا کے بے مثل تقدير كامتاع بي -

اس طرح اگرورمی روم کے استور کی حیثیت رکھتا ہے اور اپنی ذبان کی اعلیٰترین اُواز

مجی ہے تولید میں وہ ہمارے لئے بھی زبردست اہمیت رکھتا ہے جس کا افہار لیو مے طور پراد بی

تنقید و توصیف کی اصطلاح ل کے درایہ تہیں ہوسکتا۔ اوبی اصطلاح ل کی روسے ہمارے لئے

درجل کی قدر دقیمیت میرے کہ اس نے ہمیں ایک معیار عطاکیا ہے ریہ نوشی کا مقام ہے کہ میعیار

ہمیں ایک ایسے شاع نے دیا ہے جو ہماری اپن زبان سے مختلف تربان میں لکھناہے اور دیا ہے کے طیح

ہمیں ایک ایسے شاع نے دیا ہے جو ہماری اپن زبان سے مختلف تربان میں لکھناہے اور دیا ہے کہ طیح

ہمی اس معیار کور دکرنے کی وج نہیں ہوسکتی ۔ کلا سیکل معیار کو قائم رکھنے اور اس سے ہمادب

# كالسيك

سے زیادہ مربون منت ہی مہنگ نظر ہوکررہ جاتے ہی -

بہاں نفظ میں کے اور ان کی سے میری مرادان میں سے دیاوہ ہے جوگفت میں لمے ہیں بشال کے طور پاس نفظ سے میری مرادان کی براح بڑھا جڑھا کر ہیں کرنے سے بھی کجو زیادہ ہے الالکہ در صل کے ہاں بھی یہ بات نظراتی ہے لیکی صرف اس حدکہ جتنی اس کے برابری جیڈیت دالے بعد کے مشعراء محدود مونے بھی کجو زیادہ ہے اور وہ اس لفظ سے میری مراد خیالات ، کلی ور در عقیدہ کے اعتبار کے معدود مونے بھی کجو زیادہ ہے اور وہ اس لئے کہ بنسر لیف کی مراد نیا کی جدیداً وار خیالات ، کلی اور وہ اس لئے کہ بنسر لیف کی ما ممل ہے کہ وکھ ایک جدیداً وار خیالات ، کلی اور وہ عید ایک اعتبار سے محدود در تھا۔ میں اس سے اقدار کا مخت وار وہ اس کے در توجہ کو بڑھا چڑھا کر میٹی کرنا بھی مراد لیتا موں جو وسیع سرویا جت کے فقدان سے بدا نہیں موتی بلک اس وقت بدلا ہوتی ہے جب بولے انسانی تجربات پرائٹ پرائٹ اور وہ کی اور وہ تی ما فری اور وہ تی ، عافری اور وہ تی ما میں کر نے اور زید کی کے مسائل کو کھیئر ننگ کی اصطلاح وں کی کہ دسے بھینے کی کو شرش فرق نہیں کر نے اور زید کی کے مسائل کو کھیئر ننگ کی اصطلاح وں کی کہ دسے میں کی کو مشرش فرق نہیں کر نے اور زید کی کے مسائل کو کھیئر ننگ کی اصطلاح وں کی کہ دسے بھینے کی کو مشرش

# كلاسيك كباي

کراسے ہی ایک شے تیم کی تنگ نظری وجد دیں آرہی سے جس کے لیے کوئی نبیا مام تلاش کرنا پڑے گا۔ یرا کانالیسی ننگ نظری ہے جونصور زماں سے نہیں ملکہ تضور مکاں سے میدا ہوتی ہے۔ ایک الیبی منگ نظری سی ایریخ انسانی تربیروں کاسن وارروزنا مج بن کرروگئ سے مبہوں نے اپن این باری آنے برخدات انجام دیں اور تھر ہے کار موکز حتم ہوگئیں ۔ ایک ایسی منگ نظری ص کے میں نظر دنیا صرف موجوده نسکل کی واحد ملکیت ہے ، ایک ایسی ملکیت جس میں اسلاف کا کوئی حقم بہتے ، ا سقيم كى تنك نظرى سے دريہ ہے كريم سب كے سب اس كرة ارضى يريم فالے سب اوك الك ساتھ تنگ نظر ہوکررہ جائیں گے۔ اوروہ لوگ جواس تنگ نظری برقناعت نہیں کریں گے وہ ممارک الدنبیا ' ہوجائیں کے راگراس می منگ نظری ہائے اندرز یادہ توت برداشت کا دہ (صبردتم كمعنىي) يداكرف نواس كى موافقت بي بهبت كيه كهاجا سكتاب بيك غالبًان يب كرية ننگ نظرى بس ان معاملات بن جهان بس اين اختيارى اصول يا معيار كوبر قراد دكهنا چلہے تھا ،غیرجا نداری کی طرف لے جائے گی اورجن معاملات کرمین خصی با مفاحی بندونا لیند بر معيور دينا جا سيخ تها دبال من عمرروا دارا بنادے كى - مجھے اس يركوئى اعر اض نہيں ہے اگر دنیا میں سیکڑوں نداہب بیدا ہوجا تیں سٹرطیکہ ہا اے بچے ایک سے درسوں ی تعلیم کے لئے جاتے دہی بیرحال میراتعلق نوبیاں صرف اتناہے کرادب میں اس تنگ نظری کا کو طرح سدّ باب كيا جائے يهيں اس بات كو دس نشين ركھنا جا سيئے كر جيسے يوروب ايك اكا فى كى حيتيت ركھنا ہم (ادراب مجى اينى نزنى بيندارة قطع وبريدك إ دجودا كياليي مئيت اجماعي بهجس سعظيم تراور عالمكرم أمنكى بيدا موسكتى ہے) اسطح يوروني ادب بھي ايك اكائى كى حيثيت ركھنا سيحب كم مختلف اعضاراس دفت مك نشوونانهيں باسكتے جب مك كرايك ساخون ان كے سامے جسم س گردش ندر ام بوروی ادب کے خون کا دھارا یونانی ادرلاطینی ادب ہے۔ان دونوں كے نظام كردش الگ الگ بہيں بلك ايك بي كيونكم مے دوم كے درىيدانے يونا فى سلسك كاشراع كالباب - آخر وفصيلت اكاوه كون ساشترك معيار بالساد ببيات اورباري زمانون

## كلاسبك كياسح

یں موج دہے جو کلاسیک معیارہیں ہے؟ آخران دوز بانوں کے خیال واصاس کے مشترک ورشکے علادہ دہ کون سابا ہمی فہم وادراک ہے جیے ہم برقرار رکھنے کے شمی ہیں اور جس کی افہا م رقبہم ہیں کوئی جدید یورو بی توم کسی دوسری بورد بین قوم سے سی طرح بھی ہیں ہوٹا ہدیں ہیں ہے ۔ کوئی بھی جدید زبان ، خواہ اس کے بولئے والوں کے مقابلے بیں لاکھوں کی تعدادیں کہوں نہ ہوں اور خواہ وہ زبان تمام دنیا کی قوموں کی زبان اور کلیج کے درمیان ابلاغ کا آف آئی در درمین نہ ہوں اور خواہ وہ زبان تمام دنیا کی قوموں کی زبان اور کلیج کے درمیان ابلاغ کا آف آئی در درمین ہیں ہے ہیں میں نے در صل کو کلا سیک زبان کی آئی ہوئیں رکھ سکتی ۔ نہ میں جن بیر میں نے در صل کو کلا سیک ورصل ہے ، کلا سیک پر اگر نے کی توقع نہیں دکھ سکتی ۔ نہ صرف ہما را بلکہ سانے یورٹ کا کلا سیک درصل ہے۔

یوروپ کے کئی او بیات میں اتنا سرما پیموجود ہے کہ نصرف ہم اس پر بجا طور پرفخر کرسکتے ہیں بلکہ لاطبین زبان بھی اس کامقا برنہیں کرسکتی سیکن ہراوب کی ابنی عظمت ہوتی ہے جو الگ تصلک نہ ہم بلکہ وسین زبان بھی اس کامقا مرکعتی ہے ۔ وہ نظام جو رُوم میں تعین ہوا ۔ بین تک سفید کی دھے متانت بھی کہہ سکتے ہیں اورتا اینے کی تی بصیرت کا ذکر کر چکا جو جس کی مثمال روم سے ایمین کے کہہ سکتے ہیں اورتا اینے کی تی بصیرت کا ذکر کر چکا جو جس کی مثمال روم سے ایمین کی کہ وسکتے ہیں اورتا ہوئے کی تی بصیرت کا ذکر کر چکا جو جس کی مثمال روم سے ایمین کے دوم مرک زندہ کا زاموت بہت آگے ہے ہیں ہے و بطورا لغام جو بھی طاورہ شکل ایک تنگ ساحل اوراد ہے رقم کی سیاسی شاوی سے زیادہ کچھ نہیں ہے ۔ اس کی جو ان وطر کے ساتھ اس و نیا کو اس دنیا ہے اس کی جو ان وطر کے والی صد (Cumae) کے دوم مرک طوت بھر رہی ہے کہ ہم ہی نظری طورت کے ساتھ اس و نیا کو اس دنیا ہے اگر کے والی صد (اس کے نیمی سے کہم ہم ہی نظری اس کے دوم می نظری اس کے باوجود دہ آتا آقا تی ہے کہ کو کی اوب اس کو نہیں ہمنے سکتا ۔ وہ ایک الیسا اوب ہے جب نے مقد و کی اوب اس کو نہیں ہم جس نے کہا دور ایمی زبانوں کے تمول اور خور کی الوں کے کو کہ اور کی کو کہ اور کی کو کہ اور کی کا کہ کہ کی کو کہ اور کی کو کہ اور کی کو کہ اور کی کے دور ایک کی دور و کہ ہمارے کئی کا اس کے بیمی کانی ہے کہ یہ معیار تم شیم ہیں تعین کو کو کہ ان کی کی کی کر معیار تم شیم ہیں۔ نیک کی معین کی تھی کی معیار تم شیم ہیں۔ نیک کو کہ ان کی کی کر معیار تم شیم ہیں۔

# كلاسبك كباي

کے لئے قائم ہو جائے اوراس کام کودو بارہ کرنے کی خودرت میٹی نہ آئے ۔ ہماری اُزادی کی بنج یت ہے کہ اس معیار کو برزار رکھاجائے اورا نہ شار کے خلاف اس اُزادی کی حفا لمت کی جائے ہم اس احسان کی یا داس خطیم رُوح کی سالانہ یا دکار مناکر کر لیتے ہیں جس نے دائتے کے سفر حیات کی را بہا تی کے جس نے دکیوں کے جے وہ خود کی جس نے دکیوں کی دائتے کی را بہا تی اس بھیرت کی طرف کرے جے وہ خود عاصل نہ کرسکا نھا ) بوروپ کو عسیائی کلج کا را سنہ دکھا یا جس سے وہ خود بھی واقعت نہیں تھا او جس نے نئی اطابوی زبان ہیں الوداع کے طور بریہ آخری الفاظ کہے تھے ۔ جس نے نئی اطابوی زبان ہیں الوداع کے طور بریہ آخری الفاظ کہے تھے ۔ بہا ای جہاں سے آگے ہیں خود بھی کھی نہیں دیکھ سکتا۔ بہاں سے آگے ہیں خود بھی کھی نہیں دیکھ سکتا۔

# مذبب اورادب

جوکھی کہنا جاہتا ہوں دہ زیادہ تراس تولی کھا سے بی ہورادن نیقیدنی کھیلائی منقید سے ہونی جائی کے ایک کہ کورو بی کو اور بنی ما الت بینی جائی کہ کا در بی معا مات بینی جائی کی دور میلی خلاق اور بنی ما اور بی ناوی کے بیا اور بیر منفر ہوتی ہے ہا اسے بین ادر کھی مناہم ہے ہیں ادبی کوئی بھی مفاہم ہے میسائی قارئین کے لئے ساور مجمی ضروری ہوجا ما جہاں ایسی کوئی بھی مفاہم ہے میسائی قارئین کے لئے ساور مجمی ضروری ہوجا ما ہے کہ دہ اپنے مطالعہ کا جائزہ اور خاص طور ترکی کی بیروں کا جائزہ و واضح طور برا خلاق اور دسے کہ دہ اپنے مطالعہ کا جائزہ اور خاص طور ترکی کی بیروں کا جائزہ و واضح طور برا خلاق اور دسی معیا میں معیا میں اور بی معیا دیں معیا دیں معیا دیں معیا دیں معیاد ہیں کہ جاسکتی حالا نکہ یہ بیری معیاد ہی معیاد ہی کہ بیری کی جاسکتی ہے کہ اس بات کا نعین کہ کوئی جزاد ب سے یا نہیں صرف اور بی معیاد ہی کہ جاجا سکتا ہے۔

ہم نے گزشتہ جیدصدیوں سے اس بات کو واضع طور تیریلیم کیا دب اور دینیات ہی اہم کوئی رشتہ نہیں سے ۔ مجھے اس سے ہرگز انکارنہیں ہے کہ ادب را وریہاں میری مراد کینی ادب سے ہے ہیں ہے کہ ادب را وریہاں میری مراد کینی ادب سے ہے ہیں ہے کہ ادب سے ہے ہیں خلائی معیار ہی ہر پر کھا جا تا رہا ہے اور ہم شہر پر کھا جا تا رہا ہے اور ہم شہر پر کھا جا تا رہا ہے اور ہم شہر پر کھا جا تا ہم ہے گا ۔ ادبی کا زناموں کے بارے ہیں اخلاتی فیصلے ان اخلاتی فسا بطوں کے مطابق کے جاتے ہیں جہر ہر سر سر سر نے تول کرلیا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ وہ نسل خود کھی ان بر عمل برا ہوتی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ وہ نسل خود کھی ان برعمل برا ہوتی ہے۔

بإنهبس - ايك السادور جوعبسائي رينيات كولفظ بالفظ قبول كريسيا مي مكن ساس كاعام ضابط بهت سخت اوركترفسم كامو حالا كمديمي عين كمن مع كرايس دورس عام ضابط عن المون عظمت وعوج ياانتقام جيسي نفتورات كواس درجها بميت فيقيمون كدوه خودعيسا بين كيلي ا قابل بردانست موجائين - اس سلسلمي دوراليز بيقه كا و دراما في اخلاق ا بنات خود اكري مطالعه بي سكن حب عام ضما بطرديني بس منظر سي نقطع موجاً باسي ا درز ما ده سي زياده صرف ایک عادت بن کرده جآنامی نوایسے بن تعصب اور نبدلی کی را برکھل جاتی بی اورادب کے دربعہ اخلاق س تبدیلی کی گنجائش سیدا ہوجانی ہے۔ اس وجر سے حب سے سال کوا دبس تاب اغراض جيزس نظر ني تواس كامطلب يه مؤناه كدوه ان سے مانوس به م يه ايك عام بات عهد كروباني ايك الك السل كے جذبات كوم وح كرتى بي - الهى بانوں كودوسر نسل خاموشی کے ساتھ تبول کرلیتی ہے۔ اخلاقی معیاری اس تبدیلی کی صلاحیت کو معفق برك اطبيان كى تطري دىجياجا للها وراسانى كامليت كى كتا فى محاجا المديكين درصل بيس بان كالك تبوت مي كانسان كاخلاتي فيصل كهوكمي نبيادول يزفائمس \_ مجھے بہاں ذمی ادب سے کوئی غرض بہیں ہے بلکم صرف اس بات سے واسطرہے ککس طرح ذمب كوادب كى تنفيدكا ذريعينا بإجاسكتاس إس لية بمناسب علوم يؤاس كريسكان تين معنى من مدين ادب كے قرن كو مجد سباح اتے جن عنى يريات مختار الم موں \_ ايك نوره ادب ہے جس کے متعلن میکھا جانا سے کہ یہ نرمی اوب ہے بالکل سی جسسے م ارکی اور ایسانگ ادب کے الفاظ استعمال کرتے ہیں ہم بائبل کے مستند ترجموں یا جرمی ٹیلرکی تحلیفات کو جھی دب كانام نينيس بالكل المطرح صيب م كليرزن ياكن كارجى تعمّانيف كوادب كام معموسوم كرتے ہي اير يلاك كمنطن اور بفون كى نيرل مبرى كوا دبكا نام ديتے ہي \_ برسال في صنفين وہ لوکسیں جوالفان سے این ندین تاریخی افلسفیام خصوصیات کے ساتھ ساتھ زبان کا ایسا جناره ادربیان کامی جاستی رکھنے بی که ان کی تحریریان لوگوں کے لئے ولجیب بجاتی ہی جو

#### مذبهب اورادب

سليقے كے ساتھ كھى ہوتى زبان سے تطعف اندوز جوتے ہيں۔ ایسے بي ضرورى نہيں ہے كدوه نوك مصنف كم مفصد من في حييد كفت بول ميهان من اتناا قعا فدا وركرون كاكرير سأنشفك تاریخی اورفلسفیان تصانیف اس وقت مک اوب کے ذیل مینهمین اسکینس حب تک الای اسيخ دور كميلي وسأنشفك يا دومرى ابم اقدار وجودنه بول يين اس فسم كي نصرا بنيف تطعث اندوز مونے کی معفولیت کوسیلم کرما ہولیکن سانھ سانھ میں اس کی فاہول سے می دا تعن بول ـ در شخص جواس تعم كى تحرم ول كوم ون ا دبى معيا ربر بركه مناسم درص كاسلس مزام اورم ملت بي كحب كاسليون كى تعداد المهدماتي الدوه عداب مان الله إي مجهان علماء سے اختلاف معجن برباتبل كومنيت دب يرصف وجد طارى بروا آرى اورجواسے الگرنی شرکی معرزترین دستاویر سمجھتے ہیں سابسے اوک جربائبل کوا مگریزی ادب کی اعلى تزين دستنا ويزيم كاكرتع لعيث كرثيل بالغريصية بي درص وه لسيعيسا يُست كى فبركاكته يجير كرنغرليت كرنے بي ايرانى بحث كے ذيلى موصنوعات كونظرا ندازكر نے كى كوشش كروں تومبزے يهال صرف آناكم ديناكاني موكاكر جيك كليزيدن كبن بفون يام بيل ادبي اعتبارسے كم تردرج كيمصنّعت رەجايتن كے اكران كي نصابيعت ايرخ ، سَائيسُ ا درفلسف ذيحرم اعتبامس فيرام موكره جائين اسى طيح ما تبل كالثرا كربزى دب ينسليم كرفيك ما وجودير مانا يرتبع كرية الراس لئ نهين مي كر بابتل كوادب سليم رباكيام بكرصوت اس لي به ابتل كوفداك ر بان تصور کیاجانا ہے اور غالبار بات کراہ کم دادب اسے ادب مبحد کر بحث کرتے ہی اس کے ا د فی اثر کی موت کی دمتر دارہے۔

نرمب ادرادب کے درمیان دو سرار سنتردہ ہے جہنمی اور دبی شاعری سی نظرا آہے۔
اب جھے بہاں یہ دکھیناہے کو اس نہم کی شاعری کی طرف ، شاعری کے عام نسائیس کا کیار دیہ ہے۔
میرارڈے شی مرف ان کوگوں کی طرف ہے جشاعری سے بواہ واست کی اعتبار میں اوران کوگوں کی طرف نہیں سے جود دسروں کی تعربیت وقصیمت کے دریعہ شاعری سے
دراح ہی اوران کوگوں کی طرف نہیں سے جود دسروں کی تعربیت وقصیمت کے دریعہ شاعری سے

لطعت اندوزمونے میں شاعری کا عام شائق اس بات برا یان رکھنا ہے (گوم بیشہ واضح طور مر نہیں کرجب شاعری کے ساتھ مندمی کا نفظ استعمال کیا جا آ اہے نواس کی داضح مد سندی مروجاتی ہے۔ کیونکہ شاعری کے شائفین کی اکٹرسٹ کے لئے فرسی شاعری ایک قسم کی ادنی شا موتی ہے۔ منہی شاعراب ماشاع بہیں ہے جوشاع ی کے پولے دو فورع کواپنے تعرف میں لأناب بكروه تواكي ايسا شاع ب واس موضوع كے محدود اور مقرحقے كوستعال مي الآما ب ادرجوان جذبات كونظوا خوازكردتيا ب جسع فيم جزركانام د باجاً باسم اوراسطى وه ابی کم علمی کا عنزات کردنیا ہے میراخیال ہے کرنتا عری کے شائعین کی کثیر تعداد کا اصل ریت وان، ساقتہ دیل ، کواشا، جارج ہربرٹ اور با کمینز جیسے شاعوں کی طرف مہی ہے۔ شاعرى كى اكت مم السي مع زمتال كے طور بران شعرار كى منطومات بن كا ذكري في سطور بالابركيا بي اجوا كي خاص مدمي شعور كانينج مونى مي ادر وأس عام شعور ك بغير مجى زنده ده سكتى ہے جو بہ ينظيم شعرار كے بال نظراً اب كي اليے شعراري يا مجران كى كيم ترون يكن ب ير مام شعور موجدم وبكن ده نبيادى صوصيات جوعظم شاعرى دلالت كرنى بن يهال د با دى كئى موں اور صرف ان كا ما تربيش كرد باكبام و ايسے شعرام اوران شاعروں كے درميا چوندى ادردىئ جوم قابل كى حينيت سے اپنے مخصوص ا درمى دوشعور كوپت كرتے ہي امتياز بهن دشوار موجالي ببهان مين وان ساؤته وبل مجارج بربرش اور موكيز كورم شاء كحيثيت معدمثال كعطور بيني كرف كاكوتى حيانهي وهودر ابول بيكن مجع اسام كايورا پورايقين ب كركم ازكم ميلخين شاع محدود شعويك شاع بي - وه انعني يعظيم ندي شاعمي نہیں ہی جن عنی میں ہم دانتے ، کارنسی ، یا راسین کے نام لیتے ہیں اورجوایی اُن تمثیلول میں معی جہاں وه عيدما ني موضوعات كونهين حيو ته عظيم عيساتي شاع ما تي رجيم بي ميل تسم كيشاء ك كوان عني يراي عظيم ندم بي شعاع نهيس ما نتماج نعني مين وتون اوريهان كك كد بووليركو، اس كرسايد في نقالص اور فروكر المشتول مي اوجده عيساتي شاع نسيلم كرنا مول بجوم ك وفت

# مربب اورادب

مے کراب مک عیسانی شاعری ان بی سی سی میں دضاصت کردں گا، انگلتان می مخصوص طور پر محدودا در تھیوٹی شاعری رہی سے ۔

بس اس بان كرمي واضح كزاجلول كرجبي نربب ادرادب يركفتكوكرد المول تومرا معلن بنیادی طوریر ندی اوب سے برگزنهیں ہے میراتعلق اگرہے توصرف اتناہے کہ ذہب اورتمام ادبیات یس کیانعلق ہوناچا ہیے؟ اسی سے اکرمذہی ادب کی تیسری سم کوتیزی کے ساتھ درگزر کردیاجائے توشا دکھ مضاکفہ نہیں ہے۔ یہال میرامطلب ان لوگوں کی دہی تفتا سے ہے جو مخلصانہ طور مرند بہب کے مفصد کوآ کے بڑھانے کے خوان شمند میں اور حید ہم بردسگیڈا کے ذیل میں لاسکتے ہیں میرے دہن میں اس وفت جیٹرٹن کے مین ہو دار تھرس ڈے یا وفادر براؤن ، جیسے سُگفتہ نا ول میں مجھ سے زیارہ نہ کوئی ان نا ولوں سے لطف انروز ہوتا ہے اور من نا الما الما المسلط مين توصرت من اتناكهنا جامتنا الول كجب بيل من سي معلامينو کے جوستیلے مرسی لوگ میں انزمیداکرنا جائے ہی توان کا اندمنی ہواے میراخیال سے کہ اسی تحررون يرمذ بب اورادب كي تعلق سے سيرة عور وفكر كى جندان ضرورت ى نهيں ہے كيونك ينحريري ايك ايستعورى تعل كاحينيت ركفتى بي جهال يه مان لياكيا سي كم ترم الدر ادب کا ایک دوسرے سے کوئی تعلّن نہیں ہے اوراگرہے ہی تووہ شعوری اور محدود مکا ہے۔ یں جو کھر کہنا چا ہتا ہوں وہ بہے کہ ادب کوشعوری طور ریعسیا نی ہونے کے بجائے فیرشعور طود ریعسیانی بواچاہئے حیبیٹرٹن کی تحریب نصاا درابیا ماحول پیش کرتی ہی جونقیناً عیسایت کا کا ل نہیں مں کی اس کے باوجداس کے ہاں تا ترکی نوعیت بالک مختلفہ۔ مجے بقین ہے کہم اس بات کومسوس کرنے میں ناکام سیتے ہیں کس طرح کمل اوران طوربرهم لينے اوني يصلون كوندين فيصلون سے الك كرتے ہي - اگر ا كيث كل انقطاع ہوكا نفا توخر کونی ایس بات نہیں تھی سکی برانقطاع مذنوم کل ہے اور ترکیمی کل ہوسکتا ہے۔ اگرسم دب کوناول کی مثال کے ذریعے تحبیب کیونکہ ناول ہی ایک لیسی صنعت ہے جوزیادہ سے معام

#### نزمب اوراوب

ریا دہ اوکوں کو متا فرکرنی ہے، توہم آسانی کے ساتھ گزشتہ میں سوسال کے اوب کی تدریجی لادمینیت کوسم سکتے ہیں مینین آورکسی صرتک ڈی قو کے سامنے اخلاقی مقاصد کتھے۔ سینین کے الا میں توخیر سی نسک وسٹ کی گنجائش ہے ہی نہیں ۔ اوی نواس کے بارے یں کھے شک وشیم در کیاجا سکتاہے لیکن ڈی فوکے زمانے سے لے کراب کے ناول کولائی بانے کاعل جاری ہے اس کے بین تمایاں بہلومیں را بک توبیک اول نے عفیدہ ، کواپنے رمانے کے عفیدے کے مطابق اینالیا اور رندگ کی صل نصویر کونظرانداز کردیا نیڈ نگ وكنزادرته بكرے اس رجان سے علق ركھنے ہيں - دوسری سكل يہ ہے كماس نے عفيدہ ير شك كبا، اس مين سركردان رما يا بجراس كى مخالفت كى - بير حجان جارج المبيث جارج میر دخداور شامس باردی کے بال ساہے تیسبری سکل اس کی وہ ہے جہا اے اب دورمیں نظرة تى ہے اوراس كے ديل ميں ، سوائے جيس جنس كے سادے ناول نگارا مانے بي ۔ یروه دورہے میں سراکب نے عبساتی عفیدہ کوایک ارتح غلطی کی جننیت سے دکھیاہے۔ اب سوال برہے کہ آیاعام طور پر لوگوں نے ندم ب یا ندم ب کے خلاف کوئی معبن الے واتم كرلى ہے اور كيا وہ اپنے دماغوں كوالك الك خالوں بي بانك كراسي مقصد كى خاطر تاول ياشاع ي كامطالعه كرتے بي ؟ مذہب اور قصته كهانيوں ميں رويہ اور طرنقير عمل لي چرس میں چمشترک ہیں۔ مذہب ہمارے افلاق اور فیصلوں کومتین کرتاہے میں بنی ذات کاجا بیناسکھانانے اورسا تھ ساتھ دوسے انسانوں کے ساتھ ہا دے طریقے عل کومتعین کرنا الماليج يده نقيكمانيان جهم رفيصة بي مارى ذات كوتنا تركرتي بن اورما رحريقة عمل كوسًا تى بسكار تى بى رجب بهم ان قصته كها نيون مين ايسے انسانوں كو د يكھتے ہيں جو مخصوص اللَّه سے عل کرسے بن اورمصنف خودمی ان کی تصدیق کرا ہے اور سانھ ساتھ اس عل کو اجیے أس تے خو د ترتیب دیاہے بسندیدہ نظرسے دیجے رہاہے توہم بھی سی ح عل كرف اورانيا ردیدا خنیارکرنے کی طرف مائل ہوجاتے ہیں جب معاصرا ول نگارخو داین دان کے اسے

#### مزمهب اورا دب

یں عورکر تاہے تومکن ہے کہ وہ ان لوگوں کے لئے جواسے قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کوئی ہرت اہم جیزیبٹی کررہا ہو۔ ابیاناول نگارانیے زاد تیہ فکرسے فرد کومتنا ٹرکزسکتا ہے لیکین ناول نگار و کی اکٹریت ایسی ہے جو یا بی کے بہاؤیں نیزی کے ساتھ ہم کچولے کھارہی ہے۔ ان بی زود حیث تونظر آتی ہے لیکن اوراک بہت کم ہوتا ہے۔

ہمے یہ توقع کی جانی ہے کہم ادیجے سلسلے میں وقع النظری کا شوت دیں اپنے عقائد ا ورتعصتبات سے بج كرقصته كہا بيوں كوقصته كها نيوں كى حيثيت سے اور درمام كو درام كا حبتيت سے رکمجیں۔ وہ چیز جیداس ملک بین علمی سے احتساب کا نام دیا جا اس سے مجھے ہوت كم بهدردى بے يكي تواس كى وجديہ بے كراير غلط كمابوں كى اشاعت كوروكما ہے اور كھاس لے کواس کی حیثبت بھی وہی ہے جوشراب نوش کے فانون انتناعی کی موتی ہے۔ کھواس کی وجربهم بحكربا سجوان كاأطهارب كنفيس كفر لموانركي حكر حكومت كمكنرول كوليني چاہتے کواس لئے اور بھی مجھے اس کے ساتھ کوئی ہدر دی نہیں ہے کہ اس کی بنیا دسٹم د بنی ا درا خلاتی اصولوں بیرّفائم نہیں ہوتی بلکہ بیر زیا دہ ترعادت اور رسم **درو**ا ج<sup>ما</sup> کا میتجہ بوناه يؤن المفاق سے يولوكون بتحقظ كا ايك جمونا جذب بيداكردنيا عادر الهي اسِ امر کالیتن د لانا ہے کہ وہ کنا ہیں جن پرا خنسیا ب کانسکنجہ نہیں پڑا ہے ہانکل بے منرر ہیں۔ یہ مجھے خود معلوم نہیں ہے کہ آیا سی بھی کوئی چیز ہوتی ہے جسے بے ضرر کتاب کا نام ایا حاسكتا بيلين اتنا صرور سي كالسي كتابي هي بوتي مي جواس عديك نا قابل مطالعه ہوتی ہی کہ ان سے سے سے کسی کے جذبات مجروح کرنے کی صلاحیت ہی جہیں ہوتی لیکن یہ بات بھی تینی ہے کہ کوئی تما ہے موالی وج سے معضر نہیں کہ لماسکتی کہ اس سے شعوری طور بر کوئی بھی شخص آزردہ بہیں ہوا ہے۔ اگر ہم قاری کی حیثیت سے اپنے مذہ بی ادراخلا فی عقام ا كب شيعيس ركعيس اورمطالعمرت تفريح طبع ما مجرد را لمندسط يرا صرف جالياتي مسترت ك الے کرس توہیں یہ بات کہوں گا کہ مصنف خواہ اس کی نیت یا ادادے کھے تھی ہوں، علا ایسا

کوئی امتیان سیم مہیں کر الجنیکی گرری کا مصنف ، خواہ وہ اس بات سے وا تعن مو یان مہو کہتیت مجموع ہیں منافز کر تاہے اور م محبیت انسان خواہ ہم اس کا ادادہ کریں یانہ کریں اس سے منافز موتے ہیں میراخیال ہے کم مردہ چیز ہو ہم کھاتے ہیں ہم پر ذائقہ کے علاوہ کچرا وراثر بھی ضرور دائی ہم میر ذائقہ کے علاوہ کچرا وراثر بھی ضرور دائی میں میں اس تحریر میران میں میں ہوتا ہے۔ ہو ہو میں عمل مراس تحریر میران میں میں ہوتا ہے۔ ہو ہو میں عمل مراس تحریر میران میں میں ہوتا ہے۔ ہو ہو میں عمل مراس تحریر میران میں میں ہوتا ہے۔

يرحقفت بي كم المامط العصرف الى جيز سي تعلّق نهين رئفنا جي بم ادبى غواق، كا ام و ہیں بلکا ورہے ت دوسرے اثرات کے ساتھ سارے کل وجودکورا وراست متا ٹرکرتا ہے۔ اس بات کوہم اپنی انفرادی ادبی تعلیمی ایج کے بیتے بجزیے کے دربیہ بخوبی سم سکتے ہیں کسی لیے مشخص کے زمانہ نوجوانی کے مطالعہ کو ذہری میں رکھتے جس میں کھا دبی ذمانت بھی ہو میراخیال ہے کہ بروة عض جوشاع ی کشش اورکیرای کے بائے میں حسّاس ہے اپنی جوانی کے ایسے کمیے یا وکرسکتا ہی جب وہ کسی ایک شاع سے مثا ترموکراس ایں کھوگیا تھا۔ یہ می مکن ہے کہ وہ کے بعد دیگرے كتى شاع ول كے كلام مي كھوكيا ہو۔اس كا تسيفتكى كاسبب صرف بيربس ہے كيشعرى اس وادراک سن بلوغت کے مقابلہ من آغازِ ستاب من تیز نزمونا ہے - درصل حکے موتا ہے وہ کی تسم ك طفيان تب جهال شاع ك مفيد وطشخصيت اس كينيم ترقى يا فن شخصيت بزعالب آجاتى ہے۔ یہی چیزکسی ایسے شخص کی عرکے آخری حصتہ میں بھی رویڈر پر ہوسکتی ہے جس نے اپنی زندگی بی بهت كممطالع كيابودا كممصنف كحدريك لئيم برايبا بورا قبضه جماليتاب اور بحركه وعم بعددوسرامصنف بمريطادى أفيلكا باورائزكار ينود بالسايان داغ بساكدوسرع متاز كرنے لكتے بن بم ايك مصنف كودومرے كم تقالم بن ركھتے بن - بم يريمي دكھتے ہیں کہ ایک کی صفات دوس سے بالکل الگ ہی اور جوصفات ایک میں یا نی جاتی ہی وہ دوسر يسنهيس بي - ميى ده منزل بوقف مع جهان سعيم تفيدى ، جو فع لكت بي اوريبي وه مالاى برستى بوئى تىفىدى توت سى جوبى كى ايك دادى شخفىن كے شديد تسلّط سے كاليتى ہے-

#### مزمهب اورادب

اجھانقاد \_\_\_\_ اورہم سب کونقاد نبنے کی کوسٹرش کرنی چاہیے اور تنقید کوان لوگوں کے میرو نہیں کرنا چاہیے جواخبار دن میں تبصرہ کرتے ہیں \_\_\_ اچھائقا دوہ ہے جوتیزا کر دائمی دلا کو وسیع اور کہرے مطالعہ کے ساتھ گھلاً ملا دتیا ہے۔ وسیع مطالعہ دخیرہ اند دزی یا علم کوجمع کرنے کے اعتبار سے ہمیت نہیں رکھنا بھکہ درصل مطالعہ طاقتوش خصیت یا چید شخصیت متا ٹر ہونے کے علی کی وجہ سے اہمیت رکھنا ہے۔ اس کرے ہم ہی ایک خصیت یا چید شخصیت متا ٹر ہونے کے علی کی وجہ سے اہمیت رکھنا ہے۔ اس کرے ہم ہی ایک خصیت یا چید شخصیت میں اورا کی دوسے کومنا ٹر کرنے سے ہیں اور ہماری اور ایک خصیت نبتی سنور نی ہی کھلتے ملتے رہے ہیں اورا کی دوسے کومنا ٹر کرنے سے ہیں اور ہماری اور ایک خصیت نبتی سنور نی ہی سے اور اس طرح ہرا کی مصنف کی حقیق اورائس کا مفام ایک ایسی ترتیب کے ساتھ جوخود ہمارے ساتہ بخضہ میں ہے متعین ہو جانا ہے۔

ساته محفوس ہے متعبن موجاً المہے۔

#### يرسي اور ادب

بی الجھا تھا دمثال کے طور پر ڈرکنز ، تھیکرے ، جارج البیٹ بابازاک ، لیکناس نے تجے سے

ذرا مختلف افراز بین مشاہرہ کیا ہے کوہ جھ سے مختلف مزاج کا اُدی تھا۔ اس نے مشاہرہ کے لئے

مختلف جنروں کا انتخاب کیا ہے یا پھر کمسیاں چیزوں کوا ہمیت کے اعتبار سے مختلف ترمتیہ ہی کا

کونکہ وہ مزاجا ہے سے مختلف تھا۔ اس لئے اس کی اس تحریبی جو پھی دیکھ رہا ہوں وہ ایک اسی

مذیکہ وہ مزاجا ہے سے مختلف تھا۔ اس لئے اس کی اس تحریبی جو پھی دیکھ رہا ہوں وہ ایک اسی

مذیکہ جسے مختلف سے بھی ماس کرسکتے ہیں ایسے بی ہے زندگ کے بارنے میں ایسے تھی ہی ایسے بی ہے رہا ہوں وہ است مطالعہ سے کھیے

با تھتہ کہا بیوں کے پڑھی سے بھی ماس کرسکتے ہیں ایسے بی ہے زندگ کے بارنے میں اس سے براہ واست بھی سیکھے ہیں یا جب ہم ان بی اورا بنی دات میں امتیاز کرنے

ہیں ۔ شیعت فیں ہیں ہی وفت مشتفید کرسکتے ہیں جب ہم ان بی اورا بنی دات میں امتیاز کرنے

میں المبیت بیدا کر الحیت بیدا کرنے ہیں۔

جسے جسے ہاری کا رقیات ہے اور ہے ختلف مستقین کا مطالع ہاری کوئے تو ایت ہے اور ہے ختلف مستقین کا مطالع ہاری کوئے تو ایت ہور اور ہے اس بات برشب ہے کہ ہم دورو ماصل کرنے جائے ہیں۔ عام طور پر یہ فرض کیا جاتا ہے را ور مجھ اس بات برشب ہے کہ ہم دورو کے نظر بات زندگی کا تجریر صوف مفید مطالعہ کے نظر بات زندگی کا تجریر صوف مفید مطالعہ کے دخر ایت نامی کا کا رکا کا اور درجیوں دو سرے مقدرا دیوں کے مطالعہ مصل کرسکتے ہیں۔ اس کے علادہ صرف تقریح طبع کے لئے مطالعہ مقدرا دیوں کے مطالعہ میں اور جہ ہیں اس کے علادہ صرف تقریح طبع کے لئے مطالعہ کو اتفی جائے ہیں۔ اس کے علادہ صرف تقریح طبع کے لئے مطالعہ کو انسان کے میں اور جہ ہم ہم رف تفری کو طبع کے ایک ہیں ہوتا ہے۔ اس کے علادہ صرف تقریم ہیں اور جو باشب کی ایک ایسی چیز ہے ہیں اور جو باشب کی ایک ایسی چیز ہے ہیں اور جو ہم ہم گاسانی کے ساتھ مہمت گر التر ڈا لند ہے۔ اس کے ماخوں کی اکر اس کے میں اور جو ہم ہم گاسانی کے ساتھ مہمت گر التر ڈا لند ہے۔ اس کے ماخوں کی اکر اس کے میں اور جو ہم ہم گاسانی کے ساتھ مہمت گر التر ڈا لند ہے۔ اس کے میں اور جو ہم ہم گاسانی کے ساتھ میں کے دوران کی کر مقبول ڈراموں کے اثرات کا کے میں خور درت ہے کہ تھوں میں نا کی کر مقبول ڈراموں کے اثرات کا گرائج نہر کیا جائے کے مساتھ مولی کا ان کی گاروں اور معاصر زندگی کے مقبول ڈراموں کے اثرات کا گرائج نہر کیا جائے نے میں میں میں کہ کر کر تا ہم وں کوئی کوئی کا گربت

#### يترجيه الارادب

اسی دویے کے ساتھ فالھی مسترت اور ونت گزاری کے لئے برطنی ہے۔

اب کی جو کھیں نے کہا ہے اس سے میرے دو ضوع کا تعتن ذراواضح ہوجا ہے۔

ہم خواہ ادب کو تفریح طبع کے لئے بڑھیں یا جالیا تی مسترت کے لئے ہما دامطالد صرف کسی

مفسوص جس کو ہی متا تر نہیں کرتا بلکہ محیثیت مجوعی ہوئے انسان کو متنا فرکر ناہے ہمادے

مضرص جس کو ہم متا تر نہیں دجود کو متنا فرکر تلہے ہیں تو میاں تک کہنے کو تیا دہوں کا کی طون

قرمار سے نامور جدیدا دیں اوب کو آگے بڑھائے اور ترتی دینے میں گئے ہوتے ہیں اور

دوسری طور نہ ہمادامعا صراح بہنے تھی تو میاں تا ہور ہاہے۔ یہ ہوسکتا ہے کا چھادیوں

دوسری طور نہ ہماد اپنے دکور میں کچھار کی نیست ہور ہاہے۔ یہ ہوسکتا ہے کا چھادیوں

لاگوں پرجو کھی افر ڈوانل ہے ضروری نہیں ہے کہ وہی ہوجو خود مصنف کے ذہو میں تھا۔ یا تر

فود لوگوں کی اپنی صلاحیت والجمیت کے مطابق ہوتا ہے ادروہ اسا افرات کو تبول کرتے وقت

غرشعوری طور یا تقاب کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پڑدی۔ ایج لائس جیسے مصنف کا افر ہوسکتا کے خود میں نے دہلک افرات

قبول نہیں گئے۔

#### ترمب ا درادب

ایک دوسرے سے برسر میکاورہ کر صرف اہل ترین زندہ رہاہے اور صدانت فاتحان ازار سے سامنے آجاتی ہے۔ وہ خض جوان کے اس نظریہ سے اتفاق نہیں کرتا یا تو ازمنہ وسطی کا انسان کہلاتا ہے یا بھوا سے رُحعت بیندا ورفاسٹسٹ کانام دیاجا آہے۔

اكرمعاصرا ديون كى اكتريت حقيقتًا انفراديت بيندمونى تواني سيراك لميك معطا ادرمراك این عبرابصیرت كامال موار اگرمعاصر بلک كى اكثریت مرن افرادكى اكثریت یشتل موتی تواس رویدے بارے بی کھ کہنے گی تجائی تھی سکن جو مکہ نزلوالیسا ہے ، نرکھی الیسا مُوا ہے اورنگمجی ایسا ہوگااس لیے اس پرمز مرکھے کہنے کی ضرورن نہیں ہے صرف یہی نہیں ملک آج سك يرصفوالاكوكى مجى فردايسا بدانهي مواكرزندگى كے ده سانے نظريات جونا شري بہري تبصره نگارہم رمستطرر میں اینا ندر جذب کرنے اور کھر ہرا کی برعور کے کسی دانشمندان نيتجربي بنج حائے معربات بريمي مے كرمعاص صنفين خودهي اسل عتبار سے منفردنهيں بي إس كامطلب ينهب ہے كو الگ الگ الگ فرادى دنيا كانظريشي نبي ہے بك بات صرف اتى ہے كرازاد جہورست كيندوں كى رخيالى دنياآج ك وجودس نهيں اسكى بے مسلم ظيم ادب كے قارتین کی طرح معاصرا دب کے قاری کو متعد دا ورمت هناد شخصیتموں کے اثرات کا سامنا نہیں كرنايريا لمكهاس كاواسطاديبون كى ان كثيرالتعداد تحريكون سے برتا اسے جن ميں سے ہرا كي يسوخيام كان كے ياس بين كرنے كے لئے فرداً فرداً كھ نہ كھ فردرے يمكن اكرد كھا تا وہ سب کے سب درصل ایک ہی سمت ا درایک ہی داسنے کی طرف پڑھ سے موتے ہی میرا خيال بے كة مارىخ ميں ابساد وركمين ميں آياكجس ميں بڑھنے والوں كى اتنى بڑى نعداد موجدم باجواس قدميع حاركى كرسكاته لينهى زطف كالزات قبول كرنے يرمجور مورايسادوركمى ايخ ميكمين بهين آيا جب قارئين في محم عنتفين كي كتابون سازياده زنده صنفين كي اتنى بهت سى كنابين يرهى مول واور نكسى البيادور آياض بي مقامى رنگ اس طوريراس قدركهرا نظرآنا بوا ورح ساته ساته ماضى سيحاس قددنفقطع بهى بورآج منعتز والترويس

### مرسب اوراوب

ا در لا تعدا دكتابي شما تع مورسي من رسام الكثر يضف والول كواكب ترغيب في مهمي المرسمين كم حوكي حجيب من المرسمي المرسمي الفراديت بيندهم وربن البيدين الدرستك موكي من الررستك موكي من الررستك موكي من الررسي المركبي من المركبي المركبي من المركبي المركبي من المركبي من المركبي الم

جدیدادب، بنات خود، اچھ اور برسے بین کمل طور پرجائز امنیاز کرتام ۔ بیبات

کررہا ہوں اور نہ بات کہ کرین عوام کے اوب کے مقابلہ یں مخواص کے ادب کی حابت

کررہا ہوں اور نہ بات کہ کرین عوام کے اوب کے مقابلہ یں مخواص کے ادب کی حابت

کررہا ہوں اور نہ بات کہ کرین عوام کے اوب کے مقابلہ یں مخواص کے ادب کی حابت

کررہا ہوں ایس جوکھ کہنا جا ہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سارا کا سارا جدیدا دب الا دینیت کی وجہ سے خواب ہو گیا ہے اور وہ فطری زندگی کے مقابلہ یں فوق الفطرت زندگی کی آئیت

وتق بم سے ناوا تعن و بے خرجے ۔ یہ ایک الی چہزے جسے میں بنیادی حیثیت ویتا ہوں ۔

میں آپ پریہ از نہیں چوڑ ناجا مہنا کہیں ہے آپ کے سامنے معاصرا دب کے خلاف کو تی جالی وعظ پڑھا ہے ۔ اپنے اور لینے قارئین یا بول کہ لیجے کہ قارئین کے دومیان ایک مشترک رویہ توسیل کرنا جا ہے با کہ جوبات اہم ہے وہ یہ سے کہ اب الیسے میں ہماراروں کیا ہونا جا ہی جا دارہیں ایسے میں کون ساطراتھ یعلی اخت سیار کرنا جا ہی ہے۔

کیا ہونا جا ہیں اور ہمیں ایسے میں کون ساطراتھ یعلی اخت سیار کرنا جا ہیں ۔

بی بہلے ہی ہم چکا ہوں کرادب بیں آزاد بیندرویہ سے کام ہمیں جل سکتا بہاں اسکہ وہ لکھنے والے جوزندگی کے اپنے نظر ہے ہم پرعامد کرنے کی کوشش کرتے ہی ہمتاد افراد بھی ہوں اور ہم بھی بحیثیت قاری ممتاز فرد ہوں تو آخراس سے کیا بیتے نکل سکتا ہے۔ اس کا نیتے یہ ہوگا کہ ہر ویصنے والا ، اپنے مطالعہ کے دکوران میں اسی چرنسے متاثر ہوگا جس سے متاز ہوگا جس سے متاز ہوگا جس سے متاز ہوگا ور مجھی متاز ہوگا ور مجھی متاز ہوئے دوہ کہ سے کم مزاحمت کا داستہ اضیا کر لیکا اور مجھی بعض کے کہ نے مہا نہ نہیں کہا جا اسکتا کہ وہ کوئی بہنرانسان بھی ہی سکے گا۔ کیزی کو ادبی فیصلوں کے لیتے ہیں دون دوبانوں سے بوسے طور پروا تعن رہنا جا ہتے۔ ایک توبی کہ کمیا بہند

#### مرمن اورا دب

کرتے ہیں اور دومرے یہ کہیں کمیائیند کرناچاہیے؟ ایسے ایمان دارلوگ انگیلوں کہا گئے میں اور دوس کے جوان دونوں باتوں سے واقعنہ ہیں جربے بات کا مطلب توبیہ ہے کہ اس بات سے باخر رمی کہم چیقا کیا محسوس کرتے ہیں اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جربے اسے ہیں۔ دوسری بات ہماری کو دافعہ نہیں ہوسکتے جب سیحھنے کا ایک در لعیہ ہے کیو کہم اس بات سے اس وقت تک دافعہ نہیں ہوسکتے جب کک کہم اس بات سے بھی واقعہ نے ہول کہ آخر ہمیں اسے کیوں بیند کرناچا ہیئے؟ ادر اس کے بعد فوراً ہر بات بھی سامنے آجاتی ہے کہم نے اسے اب نک کیوں بیند نہیں کیا تھا۔ کے بعد فوراً ہر بات بھی سلمنے آجاتی ہے کہم نے اسے اب نک کیوں بیند نہیں کہا تھا۔ صوف اسے اب نک کیوں بیند نہیں کہا تھا۔ صوف اسے اب نک کیوں بیند نہیں کہا تھا۔ سے لیم نیا ہو ا جا ہے خود کہا ہی اس وقت تک نہیں بھی جا سے تی جب سے لیم میا نہیں ہو ا جا ہے خود آگا ہی گی یہ دؤسکلیں ۔ یہ جا نناکہ کم کے بات کہا ہی اور یہ بات کہا ہی ہو دوسکلیں ۔ یہ جا نناکہ کم کے بات کہا ہونا جا ہے جو د آگا ہی گی یہ دؤسکلیں ۔ یہ جا نناکہ کم کے بات کہا ہم کیا ہونا جا ہے ہے بیا ہونا جا ہے بیت خود آگا ہی گی یہ دؤسکلیں ۔ یہ جا نناکہ کم کے بات کے بات کی بات کے بات کا بات کے بات کے بات کی بات کے بات کہا ہی گی یہ دؤسکلیں ۔ یہ جا نناکہ کم کے بات کی بات کی بات کے بات کے بات کی بات کے بات کا بات کے بات کی بات کی بات کا بات کے با

ادب کے قاری کی تینت سے بیمان ہارا فرض ہے کہ ہمیں کیا بیندہ ہورا کہ ہیں کیا بیندہ کاری اور عیسانی ہونے کی حیثیت سے ہارا فرض ہے کہ ہم نیسلیم ذری کہ جو بھی بیند کرنا جا ہے تھا۔ ایک دیا نتدار عیسانی کی حیثیت سے ہارا فرض ہے کہ ہمیں نیندہ وہ وہی ہے جو ہمیں بیند کرنا چا ہے تھا۔ ایک دیا نتدار عیسانی کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم بیر بات سیلیم ذری کہ ہم دہی بیند کرتے ہیں جو ہمیں بیند کرنا چا ہے تھا۔ میں اس بات کا ہم گرز ہر گرز آرز دمند ہمیں ہوں کہ ادب دولیم کا ہونا چا ہے۔ ایک وہ جو عیسائیوں کے ہمارت کا ہونا چا ہے۔ ایک وہ جو عیسائیوں کے مصرف کا ہونا چا ہے۔ ایک وہ جو عیسائیوں کے ایم محمدان کا ہونا جو بور دوس اور جو خو عیسائیوں کے کام آسکے بیرجی بات کو سب عیسائیوں کے کہ مصرف کا ہونا ور دوس اور دور داوں کے علاوہ جن پر باتی با ندہ دنیا علی ہرآئی بین در ہی جی بات کو سب عیسائیوں کے ایم محمدان اور دور دور دور دور کر داور کھیں اور اوں معیاروں سے دہ اپنے مطالعہ کا جائزہ جند میں بیات ہمیں بربات بھی دہن تین گھی چا ہینے کہ ہما سے موجودہ قابلِ مطالعہ کا دور کا براحقہ ایسے کہ ہما سے موجودہ قابلِ مطالعہ کا دور کے کہ اسے کو بیان نہیں رکھتے۔ برہن دیم کران کے کہا سے دور کر دیم کران کی بیان نہیں رکھتے۔ برہن درم کران کے کہا سے دور کرد ہے کہ سے کہا ہے کو بیان نہیں رکھتے۔ برہن درم کران کے کہا ہے کو کہا ہے کو کہا ہے کہا ہے کہ کران کے کہا ہے کو کہا کہا کہا ہے کہا ہے کہا ہمیں دور درم کران کی کہا ہے کو کران کی کہا ہے کہا ہمیں دور کرد ہے کہاں

#### ترميب اور ا دب

مواد کا تھوڑا بہت حصتہ ایسے لوگوں کا مرہوں منت ہے جوا فوق الفطرت نظام کا الفرادی تصور تو فردر کھتے بہائیں جدرصل ہا والبہا تصتور بہت ہے ۔ ہا رے مطا لعے کے مواد کا بڑا صقرابی ہی لوگوں کی ف کر کا بیتے ہے جواس قسم کے تصور پرنہ توایمان کھتے ہی اور اس خیفت سے بھی ناوا قعن ہی کہ دنیا میں ایسے بس ما غدہ اور خطالحواس لوگ اب بھی موجود ہی جواس نصور پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ہم اس طیعے سے وا قعت ہیں جو بھالے اور معاصرا دب کے بڑے حصے کے درمیان بیدا ہوگئ ہے تواہیے ہی ہم اس اوب کی فررد سانی سے کم دبیش ضرور کھ فوظ ہو جاتے ہیں اور سانی سانی اس کی خوبوں سے متعقب ہونے کے بھی اہل ہو حالتے ہیں۔ اور سانی سانی اس کی خوبوں سے متعقب ہونے کے بھی اہل ہو حالتے ہیں۔ اور سانی سانی اس کی خوبوں سے متعقب ہونے کے بھی اہل ہو حالتے ہیں۔

دنیابی ایسے لوگ آج کشر تعدادیں بائے جاتے ہی جن کا ایمان سے کر سادی گرائیوں
کی جڑ معاشی ہے بی کا عقیدہ برہے کہ مختلف اور واضح معاشی تبدیلیاں ہی دنیا کو راہ راست
بر راسکتی ہیں ۔ کچھا بسے بھی ہیں جواس کے ساتھ ساتھ ساتھ ساجی تبدیلیوں کے بھی حامی ہیں ۔ اگر دیکھا
جائے تودونوں سے کی بہتدیلیاں واضح طور برمتھنا دسیشت رکھتی ہیں ۔ یہ تبدیلیاں جن کا کہیں طاب
کیا جار ہا ہے اور جن برکہ ہی مل درآ مرہور ہا ہے ایک طرح سے کیساں بھی ہی کیو کمان تبدیلیوں ک
منیا وا سے مفروضے برتائم ہے جسے ہیں والو مینیت ہی تا م سے آیا ہوں ۔ یہ تبدیلیاں زیادہ ترعاری کا ایک خوری خارجی اس نے مقیدے کی وضاحت
میں وارجی اور جن بی خالات کے اضلاقیات سے تعلق رکھتی ہیں ۔ اس فیم کے تقید سے کی وضاحت
کے لئے ہیں شالاً یہ حید سطورا آپ کے سامنے بیٹی کڑا ہوں ۔

دمهاری اخلاقیات یکسی می اخلاقی سوال کا واحد معیار بر ہے کہ آیا وہ اخلاق فردین ملکت کے جذبہ ضرمت کوجی یا یا معم تونہیں کرتا ہا ایسے وقع برفرد کے لئے ان سوالات کا جواب دنیا خردری ہے ۔ کیا اس کا برعل قوم کونقصال بہتا ہے ۔ کیا برس کا برعل قوم کرتا ہے ۔ کیا برس کا ازاد کو مجروح کرتا ہے ۔ کیا بریمی خدمت توم کے دوسم کے دوسم کے افراد کو مجروح کرتا ہے ۔ کیا بریمی خدمت توم کے جذبہ کو محب روح کرتا ہے ؟۔

#### نرمي اور اوپ

# ا در اگران سوالوں کا جواب صاف ہے توفر واکر او ہے کماس کے جی سی و آئے وہ کہے !!

میں اس بات سے انکارنہیں کر اکر کھی ایک قسم کی اخلاقیات مے اور براین لساطے مطابق اجها بهلافائده مبنجان ك صلاحيت مى كمتى بيكن بالاخيال بكريس اسى اخلاقيات كوردكرديا جامية جرمائي سائع كوئى لبندآ درش بين ندكرسك - فى الحفيقت ياس نظري كے خلاف ایک شدیرروعل کی جینبت رکھتی ہے جواب تک اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ بادری کا وجود فرد کی فلاح وبہود کے لئے ہوتا ہے لیکن معقیدہ صرف محض سی دنیا کا عقید ہے ۔جدیر ادب کے خلاف میری شکایات بھی کھیوائی ہم کی ہے ۔اس کامطلب یہ ہیں ہے کرجدیدادب عام عني مراخلاق، رمبني م اوه خروست بالارت ب حديدادب برصرف يالزام لكاد ے کام نہیں جلتا۔ سیدھی تی بات بہ ہے کہ یا توجد بدادب ہما سے نیا دی اور اہم عقالد کورد كر المع المجران سے بالكل بخرے منعتاً اس كارجان سے كدوه اسے فارتين كى اسلسل می وصلافزا فی کرا ہے کرحب تک وہ زندہ ہی زندگی سے دہ سب کھے مال کرتے رہی جوہ مال كرسكة بي يسيمي بجرب كووه باتعس تمان دي اوراكرده كوئى قربانى كرني با ده بن تونيي چاہتے کدد کسی واضح فائدہ کے میں نظر قربابی دبی سے اب یہ تقبل میں دوسرول کوفائدہ یہنے سکے۔ یہ خرورہے کہ ہم نیے زمانے کی بہتری نخلیفات کا ہمیشہ مطالعہ کرتے دم پاکے سکین اسی کے ساتھ ساتھ ہیں اپنے اصولوں کے مطابق ، ان کی تنفید تھی کرنی چلسے اور صرف ان اصولو<sup>ں</sup> كے مطابق بنے بیں ادیوں اور لقاد در نے سیلم کرانیا ہے اورجن پر دن رات پرسی می ب ومیاحته مخاار متاسے ر

FIAMO

# ادب اورعصر عديد

لوگ سے زمانہ سے بہت زیادہ واقف ہو کے لغیر کی اس کا شعور رکھ سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ میں سے زیادہ نر لوگ اریخ کے ایک قسم کے جبری نصر سے متا خرہیں اور میر اثرماد النازيس ماريون عدماركيون كالصين فيدبات تهيك ہو کتی ہے اس لئے کا ان کے یکس ایک مرتل نظریہ ہے لیکن غیر شعوری مفرد سے کے طورربه مي ب فائده مو- به بات توممس مانت بين كم ترتى كے ناگر برمونے كامفرد ابنی المیوس مدی والی شکل میں اب مترد موجیکا ہے ادراب کے دے کردین انج Dean Inge عبيم مقبول فلسفيول كالمطم نظرين كرده كيا بعيكن في التيمة تتنه جو کھے مے فیصر دکیا ہے وہ ترتی کے اسی نظرے کی ایک خاص قبم محجودارون مینی سن آ داد تجادت ادر كزشة مدى كے آخرى صفى كامنى ترنى كے ساتھ والبترى و محتواً جية ب حرست ليندى البرل ازم ،كانام يني بي بالدعقائد واضح طورير تزال مرجع بن منال كے طور يراب كو في بھي عص مائيسي ايجا د كے خود كارفائده برايمان نہیں رکھتا۔ مکن سے بجارے کا کے تخلیقی مرکزمیوں کے تخریب کا کام لیا جائے۔ يه لوگون كوب روز كاركردے - بيدا وار توبرها دے ليكن مَرف كوكم كردے : يه عام سی باتیں ہیں لیکن ہی کے بادجود ہم ترتی کے نظرت بیب یادی طور برانمان ضرور تھتے

# ا دس ا درعوت دیر

میں کو یا مال رہادا ایان میں رہے۔

مستقبل برايمان ركهن كفرك نظريكو استدائي شكل يس مقبول بناني بسرا خبال بے ایج جی ولمز کا بڑا انھ ہے اس کے سطی فلسفہ کا تربہت کسین تھا۔مطر دیکر واضح طورير اسى ترديد مين جو كي كي كبيس ، مراخيال سے كه أي تحريرون كا اثر كي اس فسمكاب كمالك قدر وقبيت مرف ومف متقبل كى فدمن بن مفرس ا درافلاقبات كا دارد مرارة منده تسن والى سلولى خوشى البرسے دخوشى بھى تمايال طور برر وحانى تسم کی نہیں ، ا دربہ کہ وشی کا احساس ہیں ما ختفک کا مول سے حارل ہوسختاہے بسے مستقبل كى انسانيت كوفائده بينجايا عاسكتاب، يهد دوسرت نوان كمائي دندگان سے کوئی بھی جز کام میں لائی عالی ہے۔ بیس تہیں جانتا، میری ات کو تو ارمروار کرمیث كباطائع أس من بدكها علول كريهبس سه كري ستقل كي نسلول سي كسي فيم كاموكا مہيں ركھنا يا ہے ـ بر قومادا فرض مصبى ہے ـ مجھے نواعرض ا تدار كے كمل طور برايى جگہ سے مٹ جانے پر کو مرف می خردری نہیں ہے کہ م متقبل ہی کے لئے سب کھ كرتے رہیں۔ بر مجى فرورى ہے كہ ہم اینا مجى آتا ہى خيال كيس - بركا در كھنا جاہئے كہ بم يخييت السّال ، فرداً فرداً لنن بي فابل مسّدرين حتناخود متقبل كالسان - مرد الرّ تظريبا رتقام كے جرت الكيزو معاائكما ركى ملنع كرتے معلوم ہوتے ہيں ال كے نزدك جوحیتیت بے دُسے بعدوں کی ہاری نظریں ہے وہی جنیت متقبل کے نسان کانظر يس بارى ب ا درجيى وت بامع الخجواني اعداد دواه وه بدر ول یالیتورا درایشم، کی باری نظر سے دلیی ہی و سنمنتقبل کا اسان باری کرے۔ له ليمور ، طما سكما بعدى تيم كاليك ووده بلك والاشب روجانور كه ايسم الكقيم كا مقیلی داردودصرالے والا مافد، ج یانی میں یا درختوں میں رہنا ہے۔اس کے بچھلے بروا میں انو تھا کی ہوتاہے۔

### ادب اورعفرسبديد

یہ درصل کہ ان ارتفا کے سید سے سائے عقیدہ کا ایک الکل فیطری تیجہ بے جوانسان اور حیوان کے درمیان واضح حدف میل فائم کرنے سے ان کا درکتا ہے اور اس طرح انسانی دوح کی نفی کھی کرتا ہے

اب اس کا ایک اثر نوبہ ہے جیاکہ م حکل دیجیتے ہین کہ انسانبت سے نفرت کے جذبہ کا جوا ز تلاش کیا جائے اور ساتھ ساتھ برقسم کے ذرائع کا اقرار رخواہ انسانی دی آ كوسى كتى بى تىمىت كيول نه اواكرنى برك اجراس فسم كمستقبل كو دود ميس لائے جس كانقت مطرديل انتهائى سروشى كے عالم ميں بيني كرتے ہيں۔ مجھ اخراف ہوكہ بين اس سے متفق نہیں ہوسخنا کہ آخریم کیوں انسان کی ابک ابی نسل بب راکر نے کے لئے خود اس قدار "نكليف بردشت كرين جو مزارسال بعديمين بي دُم مي مبندر، ليمور اور الوسم يحج كرنفرن کی نظرے دیجھے بھے تویہ ایک لغوسی بات معلوم ہوتی ہے۔ مہیں اس ات کونہیں کھو فَلِمِينَ كُمُتَقَبِل كَى المِيت عال كَى المِيت سے برگز زيادہ نہيں ہے ۔اس كے عنى يہ ہوئے كرميس عارضى اقدار كے برخلاف ابدى اقدا ديرا بيان دكھنا كيا سئے \_\_ اببى ابدى افداد جوما ضي مين على على بوئن بن ادرهال من مي عليل كى عامحتى بين إدرية تها را زهن علاكي. السف تقبل كو وجود ميس لله الذي كوشيش كرس جهال ان اقدار كي حصول مين عام اسابيت کے لئے میساکہ محل سے کم سے کم مشکلات ہول ۔ اگر دیجا مائے تو بہ مشکلات کھو تھوں تسمى نهيں بيں ، به نوخود بمالے لينے اندر موجود بيں مكن بايسيس بما را بنارة ، مطروط كمقلط مين كيم زياده وصلمت انتظرة آدما موليكن بدزياده واضح فرور ہے۔ یہ بالکل ایسامی ہے جیسے ان بچالے والدین کا بوناہے جو جاست بیں کہ ان کے يككو زندگى ميں ان سے بہتر مواقع ميترا بين ادروہ ان سے بہتر زند كى ببركر في -بیں لے شروع ہی سین اس بان کا اظہار کردیا تھا کہ برجد پرمسئل معاد امید کے

Eschatology al

#### أدب اورعطرت يبلر

ساتھ شروع ہوتا ہے اور ناامیدی پرختم ہوتا ہے لیکن یہ کہرکر ہیں کوئی اخلانی بیجہ افذ نہیں کرر ہا ہوں جوابیے مقاحب جیشت افذ کرتے ہیں جن کا خرمن مجوا ہولہے۔ مرکا ہم ایک دور کے جست ہم پر کھڑے ہیں۔ برظی اور زوال کے احماس سے چور ہیں اور ساتھ ساتھ اس نید بیل سے خوف زدہ مجی جوا نے والی ہے۔ چونکہ کچھ نہ کچھ تبدیلی اور مونی ہی جاہئے۔ اور چونکہ ہمالیے ذہ ہوں کو متعقبل کے تصوی معمور رکھنے تبدیلی اور مونی ہی جاہئے۔ اور چونکہ ہمالیے ذہ ہوں کو متعقبل کے تصوی معمور رکھنے کی فرودت کا احماس ہونا ہی جاہئے۔ ایسے تصورات سے جوہما سے آنے والے کل کے عمل کو نشاید متاثر کریں اور خصوصاً جب کہ ہما اسے خبراس احماس سے کہ جر ہیں ہی خبراس احماس سے کہ جر ہیں اور احماس افدار پر بھے رہیں۔ اس سے بھی فرودی ہوجا نہ ہے کہ ہم ابن چروں کو مفرول سے بیکوٹے دہیں کہ جواس دنیا بین ختم ہونے والی نی بھی جو کہ ہم ابن چروں کو مفرول سے بیکوٹے دہیں کہ جواس دنیا بین ختم ہونے والی نی بھی جو در کے دہیں اور جونہوں گی ۔ اس دنیا کا کوئی اخت شنام نہیں ہے۔

بهرحال ببرانوری کام نویہ کہ بدد کھوں کہ حال کومتنقبل کی اخلاقی علاق بیں فیے دینے اورا فدار کے متز لزل ہو حلف سے جدیدا دب بر کبا اثر پڑلہ ۔ ایک مشر کی حیثیت میں اور ساتھ ساتھ ایک باصلاحیت منتظم کی طرح مجھے اس بر بھی اچھی طرح نظر کھنی کیا ہے کہ جو کسی شکل میں مجھ سے کم عرا دیب لکھ لہے ہیں ۔ بہتر لکھنے والوں بس ایک فیم کاسیاجی احساس اور بیا حساس کہ اوب کو ساج کے لئے مفید مونا کیا ہے ۔ ممتر کور کے مجھے والوں میں بہی احساس ایک عزم میں مفید والوں میں بہی احساس ایک عزم کمتر کور کے مجھے والوں میں بہی احساس ایک عزم کمتر کور کے مجھے والوں میں بہی احساس ایک عزم کمتر کور کر کے مجھوٹ کالے نیکن میں اعتما دکے ساتھ اس بات کا تقین دلا سکتا ہوں کہ ان لوگوں میں بھی فلوص کا مناسب تناسب موجود ہو کہ کور کیکن سکاجی میں وجود ہو جس طرح کا تعمل اس جود و ہوجی طرح میں جدور کو کسی منتقبل کی خدمت کے مذہبہ میں موجود نھا اور میں جا متنا ہوں کہ اس سلے میں کسی نتیج مشتقبل کی خدمت کے مذہبہ میں موجود نھا اور میں جا متنا ہوں کہ اس سلے میں کسی نتیج مشتقبل کی خدمت کے مذہبہ میں موجود نھا اور میں جا متنا ہوں کہ اس سلے میں کسی نتیج مشتقبل کی خدمت کے مذہبہ میں موجود نھا اور میں جا متنا ہوں کہ اس سلے میں کسی نتیج مشتقبل کی خدمت کے مذہبہ میں موجود نھا اور میں جا متنا ہوں کہ اس سلے میں کسی نتیج

## ادب او دعوت دبر

بركيه بي ما دُن كدار كوشاع كاس كى دات اورساح سے كبائحيى رشة بى بدرت به درت به درت به درت به درت به درت به درت به كرجين ظن ناكر برب ليكن د مسل مند به به كراس المتنقل اقدار سے كيسى بم المنك بياج كرجين طن ناكر برب ليكن د مسل مند بي المنظم الم

ہم ابسل موضوع کی طرف آئے ہیں۔ کباا بک ا دُبی فنکا رکوساجی درہ اربولا شدیداحکسس اس عد کے ہونا جائے کہ دہ ادب کے ذرایوا یک بینیا م کینجا ہے برمجورہوجا؟ اگراکیا ہے تو بیربنیام" فن کے لئے کب مفید ہج اورکب مفر ؟

مراخیال ہے کہ ہی دور کے اہل قلم کو اس کا شعور تو ہونا ہی جائے لیکن فنکار کے لئے بڑاخطرہ بیتندیا ہے کو ہ فلوص کے ماتھ وہ کھے محسوس کرنے کی کوشش کرے جورا دہ موس بی نہیں را اب میں بیال بر نائے اعد کرنے کی کوشش کروں گا رحوبات جن بی ده فن کار کے انفرادی و بلی وانفرادی جذبول کے دمیان اور سکاجی خیالات واساکات کے درمیانجن کی و تنسیط کرنا جا مناسع مم آمنی ہے۔اس مم آمنی میں وہ نہ تولیتے نظریہ كوابنى شخصبت كے الاكاركے طور براستعال كرا سے ادرنددوابنى شخصبت كوسماجى نظربے كمطابق دها لني كوشش بين كولمانا من كرتاب-بدات داسى دهاوت عامى ا بك أدمى ابك فردكي سے ادرما ته مانه دكن بھى۔" فرد" كے كائے بي شخف كالفطكستعال كرول كارسط شخصيت مل جرب اوراس مجروح نهيس كرنا بالميليكن ما تھسا کھ دہ سماج کا بکے کن بنے کے لئے بدیا ہواہے جب سماح کومرت دمحفل فراد کا مجبوعه مجعا عانا ہے تو اس کے سُا تھ آزا دخیال جبہور مین کا نشار کھی عنم لیبا ہے۔جب شخف ساج کا قطعی طور بر انحت ہوجا ناہے توسی کے سًا نھ فاسٹنرم با کمبونز م کانسا سے محردم کرنے کاعمل بھی بیدا ہوتا ہے - بدد دانتہا بنس بہرمال باسکنی ہیں کیوں ک أزاد خيال جمهوريت في الحقيقت جو كيوتسليم كرتى ہے، وہ دوس ل شخاص كا تهين ملكم " افراد" كالجموعة برو اس كامطلب بيه سهك وونتخاص كي رسكا زيكا ويملبت كو

# ادب ادعمرتدر

تسلیمہیں کرنی بلکہ اسے پرانے فیشن کا مادی فرد قرار دیتی ہے یا دیمو قرابطوی اُندا ذکا ا بك جرد وقليل ا درية تخف كن مذاليل سے ،كيونك كوئى شخص كفي تحص نهيين د مناا كروه بو اسع طور برفزنس الگ موجائے اور کوئی فرقه ، فرقد نهب رستا اگروه انتخاص کا مجوعه منہیں ہے۔آد می بھی آدمی نہیں رہنا تا ذقلیکہ وہ رکن سم و ادر وہ ایک رکن بھی تهبین موسخماتا وقتیکه ده الگ اینا دجود نه رکها مور آدی کی دکنیت اور ای تنهاتی سائفتا كف تحلي ما تهي رايس السي المح مي آتے بين انسابرحين كاعلى برايك كون موجب ا دی این ننهان کی وحشت اک کابی سے بس کرسے منقطع موجائے مجھے الے بس و أنى رحم آلم عجب ده اس طرح لين تك ادرايي دلت وب ماي تك محدد موكراكبيلاره مائے \_ اكبيل بغرفداكے \_ البيعى لحول كے بعد فداكے ماتھ اليے ادراین اللبت سے اگاہ، جو لعنت کے سوا کھ نہیں ہے ہم انتہائی تشکر ونوسبف کے ساتھوا بنی رکنیت سے آگا ہی مامیل کرتے ہیں۔ کیو کہ ساری توصیف ڈسکرگز اری اس دفیت تک بےمعنی ہوجب بک ہم یہ مستحج لیں کہ یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے اور كما نختم موتى سے يو كيميں كردا موں أكرها السنسليم كرجيا سے اوراس توازن كو مرت گرما ہی سے برفرار رکھا ہے۔ گو اس بات کونسلیم نہیں کیا جاتا لیکن پرسیاس دیجان كے ختم ن ہو لئے والے اونج نيج كے كھيل سے ظاہر ہو جا ناسے جو كھي انارك اوركيمي اندو ك شكل مين طاهر وتاراك. بيرابك ايساكهبل ہے جومبار خيال مے لادين دنيا بير مي خستم نہیں ہوتا ۔

مکن ہے یہ بانیں فارج از کیف معلوم ہوری ہوں لیکن ایسانہیں ہے ہی از ازن اپنی سطے بر نشکار کی سرگرمیوں ہیں موجود رہنا کیا ہے۔ کیونکہ فن کاراس وقت نکے فلوص نیست کے ساتھ لیف مقصد سے عہدہ برآ نہیں ہوسکنا جب تک ر توازن کے اس عمل سے اس کا وجود من سنور نہ رہم ہوا ور اس کی نکوین مذہوری ہونین کاراین

## ا دب اورعفرحت دید

وات کے المے بیں تھے ہوئے ہی، میساکدری دی کا ماں نے کہا ہے، اپنے ذبانے کے بلے بین تھا ہے۔ لیکن اس مقول بیں اگر ہم اس یات کا اضافہ ورکوبیں کا بعض ہو ہو اپنی ذات کے بالمے بیں بھی لکھ جانا ہے تو اپنی ذات کے بالمے بیں بھی لکھ جانا ہے تو اپنی ذات کے بالمے بیں بھی لکھ جانا ہے تو یہ بھی ایک ہی بات ہوگا ۔ لیکن اسے بیسب کچھ اپنی ذات سے ہی شروع کرنا جاہئے۔ لیمن اوقات جزوں کو انہمائی شکل بیں بیش کرنا بھی معاون تا بت ہوتا ہے اورای لیمن اورای سے ایک بیافت کا دلی سے ایک بیافت کا دلی سے ایک بیافت کا دلی ہے ہوئے اس بہ کہنا ہے کہ ایک طرح سے ایک بیافت کا دلی ہے۔ ایک بیافت کا دلی ہوئے اورای کے بیان دکھ تا ہے کہنا ہے کہ ایک طرح سے ایک بیافت کا درای ہوئی ایک تھوٹا اس جزوں کو بھی ایک تھوٹ ایک جوٹا کا دورای کا م شعوری طور پر کر درا ہی تو وہ ایک جھوٹا ایک جھوٹا کی دورایان دکھ تاہے لیکن اگر دورای کا م شعوری طور پر کر درا ہی تو وہ ایک جھوٹا ایک جھوٹا

فن کارنے ۔

جب که ڈی۔ ایک لارش جیا فنکاراپنے فلسفہ کوابئی نجی خواہشات کے مطابق وصالے اور اپنی کم وروں کا جواز پیش کرنے کا خطوہ مول لیتا ہے تو ایک رہے فقیدہ کا بردکارابی ذات کو اپنے عقیدہ کے مطابق ڈھا لنے کی غرض سے اسے منح کرنے اور اس طرح منتقا دریا کاری میکن ہوجاتی ہے۔ مہی ففی کرنے کا خطوہ مول لیتا ہے اور اس طرح منتقا دریا کاری میکن ہوجاتی ہے۔ یہی خطرہ عیسائی کے لئے ہے اور یہی کمیونسٹ کیلئے، اور فاص طور برا لیے کمول بیس جب داسی اپنی آئے لئے بی ایک ایک ایک ایک می تعقید ہے۔ اب سوال بیسے کہ کوئی شخص بی عقید ہے کو اپنی ذات کو اپنے عقیدہ سے ماثل کرنے کے لئے کہاں عقید ہے کو اپنی ذات سے بیا تو ہو جائے ابی ذات کو اپنے عقیدہ سے ماثل کرنے کے لئے کہاں بیک باکری ہی آئو دہ ہو جائے ۔ میرے خیال بیس اگر ایک عیسائی اپنے ندم ہو کہ تھا ہی تو اس کے باس ایسے تفظات ہوتے ہیں جن سے ایک شما جی انقلاب بیندم حرم ہوتا ہو تا ہو تا ہو جائی ہوئی و تو اس کے باس ایسے تفظات ہوتے ہیں جن سے ایک شما جی انقلاب بیندم حرم ہوتا ہو تا ہو وہ کہ ناہی شدیکیوں مذہون شاعری کی تخلیق کے لئے موا دفرانم نہیں میرا مطلب شخصی جذبات کے تحفظات سے ہے ۔ مثال کے طور پر عرف سماجی جوئی خروش ، خواہ وہ کو کہ ناہی شدیکیوں مذہون شاعری کی تخلیق کے لئے موا دفرانم نہیں خروش ، خواہ وہ کہ کا ہی شدید کی واپنے کی تعلی کے کھنے موا دفرانم نہیں خروش ، خواہ وہ کہ کا ہی شدید کی کول مذہون کی تعلی کے کھنے موا دفرانم نہیں

# ا دب ا درعصرت ربد

كرسخنا- البخرد انتهى شاعى بس ، جب ده اين زملن كي خرابيول بركمامت كرتا سے، اور سنیکے کی شاعری میں جب وہ بادشا ہوں ، جابروں اور پادربوں برال كناب، كيافرق سے بيلى كاجوش وخروش اس كےلينے دِ ماغ كاحقہ اداس لتے وہ لین اوازین سکالناہے، بلکہ خوا ہ مخواہ متوج کرنے والی اسی اوازی بیدا كنام وزين كى الموزول وازول سے زيادہ نہيں بيں - برخلات اس كے داست ایس د محول اوراین تکلیفول کوفودا کھائے ہوئے ہے۔ دہ عین کمٹین اورمعبن ذلیس ،جو اس نے مخصوص لوگوں کے انفول اسطانی ہیں اورجن کا لیسے شدن سے احماس ہے، دہ ذانی کینے، دہ ذاتی عنا دا در محروبیاں جفیل ب مادى كريجة ، بيكن مهل مين فنقى - اورمبى سنبادى بات ، و- مرف عظير من بروى بيغبري اس سع برا بوسكة بين ا ورفداك دفعا ديدايت يرعمل يرا بوسطحة بين-عام انساني نناع ون بين ذاتي نقصان ، ذاتي كبينه وعناد اللخيال ا ورتنبائي كالحيال نوموجودى رمنا جُامِنے حى كرجب شاع لينے ذاتى إحساس كےسوا ندكسى ادرجرنے آگاه موادر نه دلیسی رکمتا مو توسی چیزس اتنی شدست کے باعث، ایک مائدہ قدرا فين كى عامل موجاتى بين ناكم مم، دى آول كى طرح اسك نقط تظريب غوركين اس طرح بہیں کہ وہ آین ذاتی دکھوں میں دب کر رہائے بلکہ تقین نمایاں کرتے ہوئے بغر كي تفيائ ، فداسي رجوش طلب كساته و در الآخر بركوني ا در درسرا كريمي أوتهين سكنا \_ بيكن عظيرترين شاعود ل مين بيي في جذبات ،معروضي خلاق اقلا کے برح ش اعتقادا درانسانوں کے درمیان انعمان کی جنبی اور روح کی زندگی کی الناش كے ساتھ مل كرمكمل بوقياتے ہيں -

کہ فردن کی کے آخری دور کافرائیسی شاہو جے نبیویں صدی کے درمانی شعرارا ورا دل نگاروں نے صدرحم شہرت دی۔

## ادب ادورس

اب لا دبن انقلاب کا دجی انتخص کی قدر وقیمت کو کم کرنا ہوا معلوم ہونا ہو۔

السے بیں فرراً یہ کہا کا سکتا ہے کہ ایک ہیں دبیا بیں جہاں عام طور پرنا انصافی اور شرد

یھیلا ہوا ہو بخصی احساس اور نجی دکھول کا اظہارا ایسی کونسی ہمیت دکھنا ہے ؟

اور بین لادنی نقطہ نظرہے جس کے معنی یہ وسے کہ ایک دی کی کیا ہمیت ہوجی سامے کی جان جو کھوں میں پڑی ہو رہ بات کہ کر ہم جد پومسکا معاد کی طرف لوٹ کے ہیں جس کے مقبول مبلغ مشر ویل ہیں۔ کی تو ویہ بات کہ کر ہم جد پومسکا معاد کی طرف لوٹ کے ہیں جس کے مقبول مبلغ مشر ویل ہیں۔ کی تو ویہ بات کہ کر ہم جد پومسکا معاد کی طرف لوٹ کے ہیں جس کے مقبول مبلغ مشر کہ کہتے ہیں موجودہ نیظام کی نافق ناکارہ ہوجیتی تسکین ہم عالی کہتے ہیں تھو ور کی میں ممکن ہے کہ کوئی ای دونوں تنائج ہی کوئو را تسلم کے مالے بیا ہے جو بغرکسی مراحمت کے ہمالے بیا ہے ذیا ہے اور جو برعت کی شکل میں ہمیشہ ہا دی تاک میں رہا ہے ۔

اس کے بچھے وہ دبر دست تصور کا م کر ایا ہم جو بغرکسی مراحمت کے ہمالے واپنے ذیا ہے دیا ہے میں جاری ورک اور مکا نشفک معلوم ہو تا ہے۔

بعن جاحی شعور "کا نصور ، جو ہیں نام کے کا تھ دیفینیا صحے ، معقول اور مکا نشفک معلوم ہو تا ہے۔

المسلمئل کے عنوان سے اپنے ایک حالیہ ضمون میں جے بین سے رکھیں کے سے ایک میں ہے گئیں کے سکتانی سماج میں سکتے ترکی اس میں خرطبقاتی سماج میں سکتے ترکی اس میں میں سکتے م

فرد کی حینیت کے بارے بیں کہی ہیں:

"کولکیونسٹ اس بات سے انکار کردیگاکونظام مملکت کی خاطرانسانیت کی ممل اطاعت وابنا رکبونرم کابیاد تصورہ کیونکہ ارکس اور سین کواضح طور بر بینلتے ہیں کر بر ولتا ربوں کی ڈ کٹیٹر شب ایک وفی چیز ہے اور مملکت کا وجود برات خود علیہ بی حتم ہوجائے گلاور علیہ میں سکی جگر خیرطبقاتی اور غیرملکتی معاست شرائے گا۔

## ا دب ا درعفرت دبد

لیکن (سوال بہہے) برسب کھے کیے حاصل ہوگا۔ ؟

یمرف ای وقت عاصل ہوسے گا، جب فرداس حذک معاشری فراج کا حامل ہوجائے کہ دہ جبلی طور پرُ ابنی ماری عکم احتی کہ دہ جبلی طور پرُ ابنی ماری عکم احتی کے لئے ذفف کرنے اورسولئے معاشی نظام کے جب کا دہ ایک حقہ کے باتی ہم فصد کے بائے بین سوجیا ہی جبوٹر نے ۔ ایسے نظام میں مملکت کی فرددت ہی سے ذبادہ باتی نہیں دہنی جنتی شہدی کھیو باجیو بیٹیوں کے لئے مملکت کی فرورت ہے ۔ لیکن یہ باجیو بیٹیوں کے لئے مملکت کی فرورت ہے ۔ لیکن یہ باجیو بیٹیوں کے لئے مملکت کی فرورت ہے ۔ لیکن یہ باجیو بیٹیوں کے لئے مملکت کی فرورت ہے ۔ لیکن یہ باجیو بیٹیوں کے لئے مملکت کی فرورت ہے ۔ لیکن یہ باجیو بیٹیوں کے لئے مملک کی فرورت ہے ۔ لیکن یہ فرورت ہے ۔ لیکن کی فرورت ہے ۔ لیکن یہ فرورت ہے ۔ لیکن کی فرورت ہی ۔ لیکن کی فرورت ہے ۔

یس پہاں ڈوس کے خیال سے تفق ہوں کا ایک مکن نہیں ہے لیکن بیں اگراسے مکن نہیں ہے تا توجے جا ہیے کہ اس تصور پرلعن طعن کرنے کی ذخمت بھی فکروں ۔ بہ چرنے دھ ترکیب باز فلسفیوں ا درسیا ست دانوں کی جا لاک سے وجود بین نہیں آئے گی ، بلکہ یہ تواحک بو تھے اس فرم داری اور انسان ہونے کے بو تھے بنی فرع انسان کی فطری بیزادی سے بیدا ہوگی ۔ کیونکہ ہیں یہ یا در کھنا جا ہے کہ یہ دوٹانگ والے جا نور کے لئے ٹری مشکل بات ہے کہ وہ بید ھے کھڑے ہونے یہ دوٹانگ والے جا نور کے لئے ٹری مشکل بات ہے کہ وہ بید ھے کھڑے ہونے یہ ایک جمانی اور آن سے زیادہ ایک خلاقی بوجھ ہے حرکات و یہ اور آن اور آن سے زیادہ ایک خلاقی بوجھ ہے حرکات و سکتات اور آن وازخوا ہ مبکانی آلات کی مدد کے بغیر و زیادہ ترک کی مدد کے بغیر و زیادہ ترک کی مدد کے بغیر و زیادہ بہیں اور مرف کرنے و تا کہا ہے جانے کہ میں اور مرف کرنے والے کا در مرف چینہ ہو گو گو کے مسلسل ایٹار کے طفیل ہی ہم انسان کہا ہے جائے کے مہد

## ادب ا درعفرسبد

متی سمتی سمتی بین ادر جاعی شعور "و مرعت جوآناد خیالی کی نفادی برعت کے ماتھ پروان چرھی ہے لینے اندا کی ولفریب کشش رکھی ہے کیونکہ یہ بہائی ذمہ دا دیوں کے بوجھ سے بہا دوش ہونے ہیں مدد دینی ہے مراخیال ہے کہ بال ادفی در حرکے شعود کی طرف مراحوت ہے نہ کہ ملندی کی طرف ایک قدم حققت یہ اس نظر پرکا طفیل ہے جوا بتوائی نسل انسانی کے مطالعہ برز ور دیتا ہے ، اس نظر اب کا طفیل ہے جوا بتوائی نسل انسانی کے مطالعہ برز ور دیتا ہے ، اس نظر اب کے لئے ہم درجیم اور بوی برمل جیسے صنفین کے ممنون احتان ہیں۔ جو کھی برب نے اب کہ کہا ، اس سے بنتی درکلت ہے کہ انسانیت کی برعالت اور یہ فضا شاءی کے لئے ناما ذکا اسے میکن یہ بات برات خور مہت زیادہ اسمیت نہیں کھی اور میں میں ان کا دو ہم ، بن ما انکی ہیں یہ یا دو ہم ، بن ما انکی ہیں یہ یا دو ہم ، بن ما انکی ہیں یہ یا دو ہم ، بن ما انکی ہیں یہ یہ دو ہم کہ بن میں میں اور اس سے لطف اند دو ہونے کی صلاحیت بھی کھو میٹھے ہیں جو بات ہم ہے دہ یہ کہ ناع ی کی کلیق شخص کی حفاظت اور زر مث اور اسماج کے ساتھ اس کے اہمی سنتے برمخورے ۔

# ادب ا درعوجب ربل

اپی اعلیٰ زین شاعری کھیلے سالوں بین سے بین ہے جن جزوں کے لئے ہمان کے احسان مند ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں لیکن میں بیٹس کو اپنا ہم عصر سمجھتے ہوئے خود کو کا سر منتکل میں یا ہوں اور اگر کو فی شخص اس وقت مجھے بیٹس کا ہم عصر سمجھے جب میں اکی موجودہ عرکو پہنچوں تو بیم ہے لئے انتہائی سنتائی کی بات ہوگی ۔ میرا خیال ہے کہ جو بات ہم سمجھنے سے فا عرائے ہیں اور جس کے لئے ہم جد وجہ کرتے ہوں خیال ہے کہ جو بات ہم سمجھنے سے فا عرائے ہیں اور جس کے لئے ہم جد وجہ کرتے ہوں ایس ہے کہ شاعری ایک فیقد ادر کے لوگوں کے لئے جو اس کا جسی خال و کھی ہیں ایک نفید مناز و کھتے ہیں ایک نفید سالو مہاں ہے بلکہ وہ کوئی ایس چیز ہے سمجی سماجی فلاد قبیت ہے۔ ان کا خیال ہے کہ فتاع کو معلم سلاق کا کہ دا دا دار کونا چاہتے اور اسی طرح سماج سے لیے ان کا خیال ہے کہ فتاع کو معلم سلاق کا کہ دا دا دار کونا چاہتے اور اسی طرح سماج سے لیے در شنے کو اسٹی کا رکنا کا جائے ہے۔

## ا دسب ۱ د رهر حب ربر

اجزار کومضبوطی سے گرفت بیں رکھا مُلئے ا درکن کن احب نرار کو ترک کر دیا جائے۔
اس طرح ہم ان تبریلیوں کو برفسنے کا دلانے کے لئے بہتر طور پر تبا رہوسکتے ہیں اور جن کی خرورت ہے ہے۔
جن کی خرورت ہے ہے ہیں طرح بغیر کسی تاسف کے ہم ماخی کو بھی سمجھ سکتے ہیں اور بغیر کسی خوف کے مستقبل کو بھی ۔

4 19 10

# صحافت اورادب

صحافت اورادب کے درمیان انتیاز بالکل بے کارسی بات سے تا دفتیکیم اسا سخت مقابلہ نہ کرہے ہوں، صبے گبن کی تاریخ "ا درآج ننام کے خبار کے درمیان ہے اور برمفابلہ بران خود ہی فدرت دیر ہوکہ ہے عنی ہوجا اسے ۔ آپ متحانت اور ادیے درمیان کوئی مفیدانتیا زمرف ادبی ا تداری ترازوس رکھ کرنہیں کرسکتے - یہ امتيازا يكع وفرا ودا كلنتهائ عوقر كركي دييان في كرنيي ميدانهين مؤنا - ايك دوسرك درجه كا اول صحافت مهيس مع اليكن بقينًا اسماد سيمي مهين كما حَاسكنا واصحافت ی مطلاح گزشنه تبس سال میں زوال پذیر موتی سے اور برخاص طور برمناسب ہے کہ مصمون میں صحافت کے زیادہ ستقل مفہوم کوتا زہ کرنے کی کوشش کی جلتے۔ میرے خیال بیں ہی صطلاح کی موزوں ترین اور ساتھ ساتھ ویہ معنی تعریف ان شخص کے زمن کی کیفیت و فراح کوسامنے رکھ کرکی عاصی ہے جس کی تحریر کو ممب بہترین متحافت تسلیم رہے ہیں۔ نومن کی ایک قسم این کھی ہے ا در مجھ ال سے بورى مدرى و كليف يا اينى بهترين محريين كريفى طرف كسى فورى والعظيم أورً کے زیراتر ہی کا بل موسکتا ہے؛ اور ذہن کی کہی وہ فیم سے جسے بیں صحافی کا ذہن مجھنے كى تجويز كرنا بول يبنيادى أساب مختلف موسيحة بين ، اس كاسبب حالان ومافره

## صحافت اودادب

سے مرگرم دہ ہی ہوستا ہے، باجیبا کہ برے ماتھ ہے، اس کاسب دہ لی سکون با
کا ہلی ہوستا ہے جے دحرکت بیں لانے کے لئے ، فرری فرک کی فردت بڑنی ہے تا
دہ عادت ، جوا و اس عمری میں جلدی جلدی جبوٹی جھوٹی رقمیں کملنے کی فردرت سے
بیدا ہو جانی ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ صحانی دومرے کھنے وَالول سے خملف مواد
سے ہنادہ کرتا ہے جلکہ دہ ایک فقلف مقصد سے کام کرتا ہے جواکٹر (دومرے

محركات سے ، كم نهيں بلكه زياده مو قرم و تاہمے -

عام طورير جويراني منحاني كے سرمفوني حاتى ہے دہ يہ ہے كه اس كاكام دقتى فيسى كامًا بل مؤلب جس كامقصد فورى طورير كرا تربيداكنا مؤلب ادرس كامقدراجب دہ فوری از بیدا ہوجا سے دائمی نے اموش سے۔ بہرحال عرف آتنا کہ دینے کے معنی یہ بیں کان عوم ل کو نظرا نداز کر کیا جائےجن کے باعث کوئی تحریبا صی کہی عام کی ہےاور نمات خوداس صفت كے د جیلے دھالے سنعال كويمي نظرا مدازكر نبا علت اور ساتھ كا ا ن عبیب انفا فات کو کھی جو کسی تحریر کو فراموشی سے بچا لیتے ہیں۔ وہ لوگ جو جو تفن سو ك در دست قوت سين ديرطود يرمنا نري ادر دي درير دير الرس The (Drapier's Letters كوسوانگيزمرت كحماتها ديا دير صح بين، بعول ات ہیں کہ بخطوط صحافت کی میری اپنی تعراف کے مطابق جس کی طرف بیں نے سادہ کیا ہے اسکانت ہی کے ذیل میں آتے ہیں لیکن دی ڈرمیرس لیٹرا اب انگریزی مکانتیب میں آنی اہمیت کی چیز میں ا دو مرکب سی تھی کے لئے جو انگلتان کے دبین مہادت ركنا يا بتاب انع فرددى بي كرم س اتفاق كونظرا نمازكريت بين ي دج ا بى بى بى الخيس الرصن بين اكرسولفط نے" كلودكس الدار" ناكمى دى اوراكر اس نے سیای ڈندگی میں اتنا عال اور ڈورا ای کردارا دانہ کیا ہوتا اور اگر مس جرت الكرخسطى أدى ف ان دعوول كواين التهائ دلحيب بحى دندگى سے دائميت

# صححا فت ادرا دب

سختی موتی نواب دی در رسیرسس بیشر کاکیامقام موتا ۱۱ب زاده سے زباده ان کی تعریف کھی کھار شکالو آئرش تاریخ کے اس دورکاکوئی طالب علم کرناجس میں کسی عجيب انفا في مطالقت كي وحبر سيخصوصي ادبي فراست بهي بور الدران رخطوط، كواس كےعلادہ ادركوئي نه پرصتار يہي حشر دى تودى ميفلط بازى كا موا، اگرده رًا بن سن كردسوبا مول فليند ركامصنف منه مؤنا، يا يهي حشرسمول جنس كي يفلط باز كابونا، اگر ده بوز ویل كامبرون بونا-اب انگرېزى زيان كے باكل مخلف نسم كؤا كي د ومرے عظیم دیب کو لیجے ۔ فرض کیجے کہ جون منری نیومین انگریزی جرح کا ظیم رسمان ہونا، حس کے ادار ادکو گلید اسٹون نے نماہ کن سانح کماسے اور اس نے انسیویں صدی میں وہ متنازرول اوا نہ کیا ہن ناجو ہس نے کیا ہے۔ بہمی زمن کرتے مرت کہ سکی ایبولوجیا (Apologia) کا نفش مضہون انتا ہی مردہ ادر بے روح ہونا، جتنا آئرلسے نڈیس ووڈی ہے دفعت نصائیف کا بی نوسوائے سلوکے رسیا چند نکن رس اصحاب ذوق کے اسی کناب آج یا ایک مدی بعد کون ٹرھنا اور نیومین کی ایپولوجیا، یغیناً اسی قدرمنجا نت کے ذیل میں آتی ہو جتنی سولفط، ڈی نوا در کونسن کی صکافت۔

### صحافت اورا دب

زبان بولنے والے مہذب لوگوں کی فروری العلیم کاجز دنہیں ہیں۔ ادبی ہلو لیعنی افغان طلام اتی خصوصیات کا قا لل مجھا جا آلہ ہے با اس کتاب کی ذخر کا بابہ سرا ادفان طلام اتی خصوصیات کا قا لل مجھا جا آلہ ہے با اس کتاب اب بوری طرح صحے محافظ مجھا جا آ ہے جس سے اب کسی کو گربیبی نہیں دہی ۔ لیکن یہ بات بوری طرح صحے مہمیں ہے موضوع کے ما تعم ل کری کسی تحریر کو زندہ دکھ سکتا ہے ۔ دومرے مالے تعقط کی موضوع کے ما تعم ل کری کسی تحریر کو زندہ دکھ سکتا ہے ۔ دومرے مالے تعقط کو جسے کہ سو گفٹ یا فی فی صحافت ہیں سلتے ہیں ، ایک مبادک انفاق کا بیجہ ہیں ۔ حتی کہ تناوی عام طور پر مرجیز کے مقابلے حتی کہ تناوی کا ما ور زیادہ سنقل موضوعات سے تعلق رکھتی ہے ۔ آخرا ب کون سول کے جندعلی را دو جی خطیب ول کے جو فطر آ اس خیم کی تصنیف سے ہمدوی کہ کتے ہیں ، ایوری ہیں ، ایحدی سے ہمدوی کہ کے بیوری ہیں ، ایحدی سے ہمدوی کے کے بالادادہ اس کامطالحہ کیا ہے ، بودی ہیں ، ایک کر ٹرموسی ہے ، بودی فیری کوئین (The Faerie Queen) کو لطف نے کر ٹرموسی ہے ۔

" جادلس دهيك" (المعولية)

# سقيد كامنصب

(1)

كى سال ہوتے فن ميں نے اور مانے كے موضوع براظهار خيال كرنے بوت ميں نے ایک بات کی علی جے میں آج بھی انتا ہوں و وجلے میں بہاں بیش کرنے کی حبارت کر رہا ہوں كيونكموود مضمون يس مى مولكا، بحطوب كا أطبادكرت بين إطلاق كياكباس -" موجوده فن ياليےخودسي الكمثالي نظام بناليتے سي ميں سي سي رحقيقًا نع فن اليكى تخليق سے خود ك دوبل موم الم موجود نظام نون بارے كے جوزيل نے سف المكل ہوتا وليكن كوفن ياليك وتودي كالح كوائد اس نظام ك زندك كالحفروري بوجاناى كسام وجود نظام س تبديل بيدا مو خواه يرتبديل كتى مى خفیف کیون مرجوداس طرح مرفن یا اے کے رشتے ، تناسبات اورا تداربورے نظام میں نے سرے ترتیب یا لیتے ہیں سنے اور پرانے کے ورمیان میں ممل مطابقت ہے۔ جو بھی نظام کے اس تصورے اتفاق کر ناہے اور بور دی اورانگرنری دب کی س وعبت کرسمقلمے اس کے لئے بہ بات بعیداز قیاس نمیس سے کرجسطرح ماضی حال کومتعین

## تنقيدكا منصب

كرتاب امى طرح حال مامى كو براتات له

أس وقت من كاسك بالديس اطهاد خيال كررا تما اور وايت كفنورك بالمصين جو مين عجسًا بول فن كاريس بوناسي جاستي ليكن ده زياده زنظام كاتمسسك تفاا ورشق دكامنصب من بنيادى طور يرنظام يكا ايك مستلمعلوم مونله يساس وقت ادب کو، جیساکس اب بی محتابول ، دنیا کے ادب کو، بوردی کے ادب کو کس ا يك طكسك ادب كو موت أفراد كى تحرير دل كالجوية نهيل مجد دا تها بلك زنده كل جيزي معمة اتصابعن بيم ولعن كتعلق سادرمرن بن كنعلق ودن في كانفراد كالخليقات وانفراد فسكاد ول كى تخليفلت اينى قدر وقيت فائم كرنى بي - لهذا اس بات كے يبيش نظرا فن كار سے الگ عالم فارج میں ، کوئی چزایسی سے جس کا وہ طبع ہوتا ہے، \_\_\_\_ ایک ایسی عقیدت جس کے ستامنے لینے اچھولتے مقام کو بانے اور عامیل کرنے کے لئے اسے تجمکت بر تاہے اور اپنی ذات کی قربا نی دین بڑتی ہے ۔ایک مشترک ورفدا ور ایک مشترک مقتد فنكاردل كوشعورى باغيرشعورى طوريرمتحد كربيعة بن اس بات كرسيم كرلينا فبلي کہ یہ اتحا دزیادہ ترغیر شعوری ہوناہے۔ ہرز ملنے کے سیجے فنکاروں کے درمیان برانسال مع ایکستعودی شراکت بوتی مدے ادرجو کیسلبقہ مندی کی ساری حبلت میں محکماً مجود كرتى سے كہم اس عكم الكل كو الشعوريت كے رحم وكرم برندائي جمال بمشعورى طور بركه كرسكة بين نوم اس نتيج يرسخ يرمجورمو ملت بين كم جركه غيرشعورى طور بداقع مونلهے اگراسے شعوری طود م بھینے کی کوشش کریں توہم اسے می مقصد میں تبدیل کرسکتے ہیں۔ دوسرے درجہ کے نتکا دلیتینا اپنی دات ککسی نترک تقصد کے حوالے کردیتے یا فادرنہیں بي بكبو كم اس درج ك فتكادكا فاص مقصد غيرا بم ختلافات كا ا دعامه عجواس كا طرهٔ احتیاز بین \_مرت ایساآدی ی ، جوایی دات کواس درج ترک کردے که ده این

له أطبيط كے مقمول دوابت الدالف مادى صلاحيت اسے

### المقيدكا منصب

تصنیف میں خود کو مجول جَلتَ، مم کادی ، تبادله خیال ادراضا فدکر لئے برمقددد

اگرابی نظریات فن کے اسے میں تسایم کرائے ما میں تواں سے بنطری تیج لکا آہے كرجوكونى ان سنتائج كوتسليم كرتاب وة سقيدك بالسيس كلى اسي تسم ك نظرايت كو تسليمكرا سع حب بس مقيدكانام ليبامول تو نقينًا اس سيمال مرى مراد حري لفظول کے زولیکسی فن یالے کی تفییروتشری سے معلیکن لفظ تفید کے عام تال كے سلسلے بين جس سے اب ي تريس مرادل كا بين جيساكم ميتھيدا رنداليانے مضمون ميس مرادلیتا ہے ، میں چندمعروضات بیش کروں گا۔ بیں جمتا ہوں کہ نقید کے سی جی مائد لے دان محدود منی میں ، یہ لچے مفرون میش نہیں کیا کانتبدخود اسے اندوا بک مقصد ر کھنے والی مرکز می ہے دیس اس بات سے انسکا انہیں کرتا کہ فن لینے علا وہ می کھے اور مفاصدكا ا دعاكرسكما ع ليكن خود فن كے لئے ان مقاصد سے باخر ہونا فرورى نہيں ہے اور فن درحقیقت اپنامنصب دہ جو کی کمی ہو، اقدار کے فقلف نظر بات کے مطا زیادہ بہرطریقے بران سے ہے اعتنائی برت کرہی انجام سے سکتا ہے۔ برخلاف اس کے "منقد کے لئے فرودی سے کہ وہ مجبہ کسی مقصد کا اظہا رکرے جے مرمری طور بریوں کہا عًا سكتاب كه وه فن يا يه ك توضيح ا وراصلاح مذاق كاكام انجام يسه اس طرح نقاد كاكام مالكل واضح ا ودمقرر مبوجاً تاسع ا دراس باست كا فيصله يمي نسبتًا اسان موجاتًا سے کہ آیا وہ استسلی خسنس طور برانجام سے رہاسے یکہیں ، اور میک عامطور برکس تنم كي نيقيد مفيد سيدا وركس قبم كي مبهم ا در لي معنى يليكن اس بات كي طرف وراسي توج فيضيهم وبيجتة بس كتنقيد فائده بخش سركرمي كاابك سيدهاساوه كاضالبطه والرة عمل مولے کے علاوہ کجیں سے ظاہر داروں کو فوراً ہے دفل کیا حاسخناہے ، سنڈے یارک کے بخت ومباحثہ کرنے والے حجتی مقرروں سے زیادہ بہتر نہیں ہے جھیں اپنے

### تنقيدكا مسب

اختلافات کابھی اندا ذہ نہیں ہونا۔ مبرسے خیال ہیں بیماں اس بات کا اقرار کیا جائے گا
کہ ایسے موقع پرخاموشی کے ماتھ باہی سجو تہ کرنے کی فرودت بیش آتی ہے فقاد کو اگرائیے
وجود کا جوانہ بیش کرنا ہے تواسے چاہئے کہ دہ اپنے ذاتی تعبات اور جبکر وں سے جن کا
ہم سب شکاد ہیں نکلنے کی کوشش کرے اپنے اختلافات کر جہان مک مکن ہوسے فیصلے
کی شترک تلاش میں نزیادہ سے زیادہ اپنے ہم پیشہ لوگوں کے ساتھ مرنب کرے جب ہم
دیکھتے ہیں کہ معالم اس کے برعکس ہے توہم اس ننبہ میں متدلا ہوجاتے ہیں کہ نقاد کی دوزی
دوسرے نقاد وں سے انہائی مخالفت اور کشد دیر مخصر ہے یا بھراینی بے معنی، چھوٹی
انوکھی اور جیب باتوں پر جن پر دہ پہلے سے کا دہند ہوا در جن پر دہ مرد خور بینی یا کا بل
ک دجہ سے جا دہنا جا ہتا ہے ۔ نقاد وں کے اس گر دہ کوہم اپنے دائر ہ فکر سے خادج کو دیا

اس اخراب کے فردا بعریا جیسے می مادا غصہ میں اور کی است کا اعترافت کے میں است کا اعترافت کر مجبود ہوجاتے ہیں کہ اس کے با دجود کر کہ گذا ہیں ، کچھ مضاین ، کچھ حیلے ، کچھ اور کی بھر بھی البید دہ مواقع میں جو ہمانے ہیں جو ہمانے ہم میں مغید مسلم میں اور ہمادا دو مراقد میں ہے کہ ہمان کی درج بندی کی کوشش کر بس او ایمعلوم کر بس کہ ہما ہم کوئی ایسا مهول دفع کر سکتے ہیں جس کے درج بندی کی کوشش کر بس او ایمعلوم کر بس کہ ہما ہوں کو مفوظ دکھ تا جا ہیں اور تنبقد کے کن مفاصلہ بیش نظریہ فیصلہ کیا جا ہے کہ کس قیم کی گذا ہوں کو مفوظ دکھ تا جا ہیں اور تنبقد کے کن مفاصلہ اور فیصا بطول کی بردی کرنی عالیہ ہے۔

(Y)

فن بالے سے فن کے تعلق کا نصور ادب بالے سے ادب کے تعلق کا نصور انبقد میں سے سفید کے تعلق کا نصور انبقید کے تعلق کا نصور اور بربیش کیاہے کمجھ فطری اور بربی معسلوم مختلف کے اختلاقی بہلو کے احساس کے لئے بین مطر مڈ لٹن مری کا ممنون اِصان ہو یا خالباً بین اینے اس احساس کے لئے بین مطر مڈ لٹن مری کا ممنون اِصان ہو یا خالباً بین اینے اس احساس کے احساس کے لئے بین مطر مد لئی شامل معیور مری کے احساس کے اور قطبی فیصلہ کا ممتلہ کھی شامل معیور مری کے احسان کا اس بین جیسے اور قطبی فیصلہ کا ممتلہ کھی شامل معیور مری کے احسان کا

## "نقيدكا منصب

جھا درزیادہ احاس ہے۔ ہائے بنیرنقاد بات کوٹر صافر صاکر بنیں کرنے ک منسویں معرون بن دوصل كرنے ميں ، ليبا وتى كرنے بن ، معالم كو د بانے بن ، تفيكے بين نجو د ك ين إت بنافين، وسن المكن تيادكك بن بهاند مازى ين معرد فن ادر مجت بین کران کے اور دوسرول کے درمیان فرق مرف یہ ہے کہ دہ تو دو نفیس ادی بن اور دومرو ل کی نیک نای شکوک مے بطر مری ان میں سے نمیں میں ۔ وہ اس بات سے اتف ہیں کہ نقاد کو جین راستے اُحتیار کرنے جا مہیں اور کھی کہا راسے چلیئے کدو کسی چیز کو مسترد کرے اورکسی دومری چرکواخت ارکے، وہ کوئی اس گنام ادبیک طرح نہیں بی حسك ا مع ال من المباري بيع بن اس بات يرزوروبا تفاكر والبيت اوركاميكت ا بك مي جزب اور فراس مين خفي في كاسيكي دوروه در زخاص نے كو تھك كرجا ول كوجم ديا اور - جُون اَدون الدك كو- كاسكيت اوردومانيت كيسليلي ميس ميس مطرمرى -منفق نهيس موں مجھے اوپر فرن محمل اورا دعوری، کالغ اورغیر مجیت مرتب اور منتشر چیز كاما فرن معلوم موتاب ليكن جو كجوم شرمرى كهنا جلست بي يدب كداد ب كيسليليس ادم مرچرز كے سلسلے بن كم از كم دور وسيلتے موسكتے بين اور آب بيك وفت دونوں كى يا بندى تبين كريكة إورده روية حبى وة للقين كرتے بين يرملوم برتاہے كوان كلستان بين دوسرے روتری برسے کو تج فیت ہی بہیں ہے اوراس ک دجیر سے کو اسے ایک قومی اورنسلی مسئلەبنا دىاگياسىھە

مشر مری این مسئلہ کو بور سے طور پر واضح کر دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جھوائی م فردسے باہر ہے جون و برا ایک روحاتی اقتدا رکے ہول کوت بلم کرتا ہے سا دب بین پہوہوں کلاسیکیت کا ہے جاس وائرے کے اٹر جس میں مرطر مری کی بحث چلتی ہے ، یہ مجھے نا قابل الرا تعریف معلوم ہوتی ہے ما لانکہ یہ بندات خو و کمل بات نہیں ہے جو کیجھولی مسئرم اورکل کیت کے بالے بین کہی جاسی ہے ۔ ہم بیں سے وہ کو گھ جو کلاسیکیت کی تعریف کے سلطے میں مشرم ی

### "ننقيدكا منصب

ک حمایت کرتے ہیں اس امر ریفین رکھتے ہیں کہ انسان لینے سے با برکسی چرکی طاعت کمئے بغرط ي تبين سكا مع معلوم سے كامروني اور اندروني اسي صطاعس و كم محتى محائ بے حاب مواقع فرہم كرتى بن اوركوئى يى المرنفسيات ايى كجن كوج الني كھائبا صطلاق كوزير كحبث لاتى سئ برداشت بنيس كرسخة اليكن بين يه وص كرت بوسك كرسط مرى اورس اس الت يمتفق موسكة بي كرماي مقعد كملة يه كو فسكت بي كا في مين لين ما مرتفسيات دوست كى طامت كو نظراندا زكردينا مول - اكراً بي يمية من كراب كى چركو برونى محيى تو يمرب برون بے -اكركى ادى كى ديسي ساس سے توس سحمتا مون اے چاہے کہ وہ حیث دمولوں سے ،ایک طرز حکومت سے ،کسی بادشامسے اطاعت كا المبادكر مداكروه مزبب سے الحبي دكھتاہے توبراخيال سے اسے اس تم كى اطاعت مرنی ملمنے جس کا اظماریں نے اس مفون کے محصدیں کیا سے لیکن اس کے با دود ا کب الدجارة كادمي سے حسكا اظما دمطرمى نے كياہے " ايك انكريزا ديب ا بكانكر يزعالم دین ا درا یک انگریز مربر کو اینے میش رووں سے در تر میں قاعدے ضابط نہیں سلتے الخيس بطوردرن وكه مناب بب ايس ايكسود كأخرى مدمرك طوريانيي ابنی اندرون ا واز ترکیت کرنا عامیے " بس سلیم کرنا ہوں کہ یہ بات چندصور توں بست سے ۔ مشرلا کڑھا دج کے بالے میں بہت کو رشنی ڈالتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اخری تدبر کے طور برس کیوں بنز کیا اس کامطلب یہ سے کہ وہ اندونی اوا زے حکم کو اخروقت تك نظانما ذكرت است من ؟ محصل من اس كدوه الركاحي مين بداندروني والموجودك اسے توج سے سننے کی طرف مال رہتے ہیں، اور دہ کوئی اور ؟ واز مہیں سنتے ۔ درحقیقت المالا ا وا دا و الع طورير برانے مولوں كى طرح معلوم بوئى معصف ايك بريك نفادنے جوى میں آئے کرنا " کی اب مردجہ ترکیب میں وضع کیا تھا۔ الدرونی اوازکے مالکان ایک بک

مله ميخيوارناد بهيدادرانادك يس-

# "نقدكامنصب

ڈید میں وس دس بھر کراپنی اندرونی اوازسٹنے ہوئے فٹ بال میج دیجھنے سوین سی ا جاتے ہیں جس سے نفرت، خون اور طبع کا دائی بنیام سانی دبناہے۔

بین اس دفت کے رہیں ہے افاد تن کا م میں میں ایک قابل قدر فرقہ کے ترجمان ہیں حب کے بیا اس دفت کے بہتر میں ان کا م میں میں نے یہ نہیں جرح لیا کہ انگلت ان بین کور کے مرف وہی نا مندے نہیں ہیں۔ کا سیکی رجان کے نمائندے فیلم اشان ہیں لیکن انگریزی کر وا رکے مرف وہی نا مندے نہیں ہیں۔ انگریزی کروا دیا کہ ارنبیا دی طور پر شدت کے ساتھ "برمزاح" اور" فیرتقلد" ہے ۔ یہ لکھنے والا انگریزی کروا دیا کے سنعال میں اعتدال لیسند ہوا ور اقا بل م الاح ٹیوٹن قوم کے فراج ہیں افظ دوا حدد کے شامل کرنے ہیں سقائی کی حد کے بیا ک ہے۔ مگر مجے یہ محسوس م تا ہے کہ مشروی در احب در گان کو شامل کرنے ہیں سقائی کی حد کے بیا ک ہے۔ مگر مجے یہ محسوس م تا ہے کہ مشروی

مله سنرهوس مدى كاسيول طارك ايك طنزياتي نظر ويوسي علاف مع -

# "منقيدكا منصب

#### ر بسم ،

یہ بحن ہیں ہے مون اقتدار اور اندرونی وار لے ای ہے کہا تا ہے ای ہے لیکن بہ فروری کھا کہ این مطرم ی کے بیرونی اقتدار اور اندرونی واز کے تقابی کا جائزہ لوں کیونکا ن لوگوں کے لئے جواندرونی اواز کے تابع ہیں و شاید الله موزوں لفظ نہیں ہے ہتقید کے سیسلسلہ میں جو کی جو کی کہ بیری کی اس کے لئے صدور ہے ہے وقعت ہوگا کیونکہ نہیں تقید کے کے صدور ہے ہے وقعت ہوگا کیونکہ نہیں تقید کے کہ اصول کے شرک مول تا اندرونی وازموج دہے ؟ اگر مجھے کو ل جزید ہے توس ہی کہ دوس ہی کے کہ اصول کے مول ناش کے جائیں جب اندرونی وازموج دہے ؟ اگر مجھے کو ل جزید ہے توس ہی ورہ جو میں پیندر تا ہوں اوراکر ہم جی سے کافی لوگ مل کریہی شور کیا بی اوراس ورہ دوس کافی لوگ مل کریہی شور کیا بی اوراسی و جو بیں پیندر تا ہوں اوراکر ہم جی سے کافی لوگ مل کریہی شور کیا بی اوراسی

### "مقيدكا منصب

چزکولیندگری قراس کہی دہ جسسندی وا ب کو را ب سے مراد دہ لوگ جواسے لیندنہ کی تے ہیں بدکرن پڑے گئے۔ مطرکلٹن بردک کا قول ہے کہ فن کا قانون بھی قانونی فیصلہ کا قانون ہو اور ہم جس جز کولیسند کے اسباب کی بنا دپراسے بسند کرنے کا اظہاد کہ اسالہ ہم اور ہم جس جز کولیسند کے اسباب کی بنا دپراسے بسند کرنے کا اظہاد کہ اس ہم کوئی سسترد کا دنہیں رکھتے کہ کال کی ناشش کم مائی کی نشانی ہے کہونکہ اس سے برفا ہم موز تاہے کہ مصنف نے بے چن دچرا ، اپنی ذات سے اہراکی جو صافی اور سے کہونکہ اس سے برفا ہم مور ف ہو۔ ہم درم مل فن بی دیسی افتد اس کے دور کو تسلیم کر لیا ہے اور جس کی تقلید میں وہ معروف ہو۔ ہم درم مل فن بی دیسی ہم ہم میں درم میں درم ہم کا کی کر سے کہ کی موال کے دور کو تسلیم کر لیا ہے اور انسان کی نہیں اور ہم بی مول کی نہیں بلکہ انسان کی نہیں اور ہم بی مول کی نہیں بلکہ انسان کی نہیں اور ہم بی مول کی نہیں بلکہ انسان کی نہیں اور ہم بی مول کی نہیں بلکہ انسان کی نہیں اور ہم بی کے فرود دست ہو۔

ا خدر دن آفادیہ بہاتی ہے میدا کی آوا ڈہے ہے ہم مہولت کی خاطر ایک نام سے -سکتے ہیں ، اور دہ نام جیس تجریز کرتا ہوں" دھگری (Whiggery) ہے۔ رمہ)

## تنقيركا منصب

ك منت - برا ذيت اك منت متنى تقيدى موتى بياتنى تخليق موتى ب مين تويال كمكركول كاكراك ترمبت يافة اودنبرسندمصنعت ومنقيداني تصنيف يركزالهدوه بعد اہم ادد الل درج کی منقد ہے دادرمیا کرمیا خیال ہے میں پیلے ہی کہ جیا ہوں کی سنتی مصنف دومرول سے عف اس بنا پرمبت رمیں کہ ان کا تنقیدی عوراعل درجہ کا ہے۔ ایاب وجان مرجى ہے ١٠ درمرافيال ہے كريد وحكرى تم كا دجان كے كنكاد كانقيدى فنت ثادى مدست كى جلتے و دريانظريبين كيا جائے كوفطيم فنكار لاشعورى فنكارم واست جو الشورى طوريان جندل يركز المكل بج كران كالعاظ تحريك واسعدبه والماسم سے دہ لوگ جو اندونی گونے بہرے من لعفن ادنیات انکسا رہے ندمنیرسے اس کی الله في كريست من جو ، فالا كو بغير الها مي مهادت كي بس بهترس بهتركر في كامشوره ديتا بو مين اس امركي يا دد إن كرا الب كرما ري تعانيف جال مك مكن مؤنقالص ياك مول ( ان کی المامی قوت کی کمی کا افالہ کرنے کے لئے ، اور محقریہ ہے کہ کا ان فی وقت مالغ كرآ اے - ہم يمى مانتے ميں كة مقيدى تميز و بين شكل سے كال بوق سے زياده خوش قسمت لوگوں میں تخلیق کی گری کے دوران ہی بیا موتی ہے ، اور سم تیسلیم نہیں كرتے وي كانصا نيف بيز طاہرة مقيدى فينت كے وجود ميں الكى بين اس ليك ال بين مرح سے کوئی تنقیدی محنت می نہیں ہوئی ۔ سیس معلوم نہیں سے کہ وہ کون سی ختیں ادر كون في نقيدى عوابل بس ج كليتى فن كارك ذبن يسماك وقت موجدر سخ بين -میکن یا قراداکٹا ہا ہے سرا بلت اسے مار تخلیق کا اتناحقہ دہمی تنقید ہے تو کیا جس چرکو سفیدی تصنیف کہا جا اے اس کا زیا دہ صفیلیتی نہیں موگا۔اگراسا ہو كيآخليقى منقدمام منى مين وجود ميس كمتى ؟ اس كاجواب يه وسكماب كدان يس كونى منادات بيس ب يس في للي معدير يسليم رايا مدايك خليق، ايك نن ياده ا پنامقصد فود اینے اندر رکھاہے ا درمقیداین توریب کے مطابق کیے علاد کسی ا درجیز

# تنفيدكامنعسب

کی بابت ہوتی ہے لہٰ ای تخلیق کو تنقید کے ساتھ طاکراس طرح ایک ہمیں کرسکتے ہیں معلام اس طرح ایک ہمیں کرسکتے ہیں تنقیدی مرکزی کی اُ رفع ترین اور حقیقی کمیل تخلیق کے ساتھ طاکرا یک کرسکتے ہیں تنقیدی مرکزی کی اُ رفع ترین اور حقیقی کمیل تخلیق کے ساتھ فنکا دی محنت اور و و و ل کے ایک قسم کے اتحاد میں ہوتی ہے۔

الیکن کوئی مصنف بورے طور پر مرف اپنی قوت باذ وسے کام نہیں کرسکتا اور بہت تخلیقی مصنف نتقیدی شعور فور کھتے ہیں بیان وہ بوری طرح ان کی تصنیف میں شرکی نہیں ہونا ۔ کھ فواب کی تقیدی شعر کے بادر کھتے ہیں۔

اس ملے بین کوئی عام ہول نہیں ہے اور جیسے ایک انسان دوسرے انسان سے کوئے ہیں۔

اس ملے بین کوئی عام ہول نہیں ہے اور جیسے ایک انسان دوسرے انسان سے کوئے ہیں۔

اس ملے بین کوئی عام ہول نہیں ہے اور جیسے ایک انسان دوسرے انسان سے کوئے ہیں اور ان ہیں۔

اس ملے بین کوئی عام ہول نہیں ہے و دوسرے صنفین کے لئے مغید ٹابت ہوتی ہیں اور ان ہیں۔

اس ملے بین کوئی عام ہول نہیں ہوتی ہیں جو فور مصنف نہیں ہیں۔

ال العام Ben Johnson و المائية المائي

<sup>&</sup>quot;To Judge of the poets is the virtue of poets and of none but the highest."

# منقبدكا منصب

بهت الل درخید کا ترقی یا فقة حقائن کا شعو رمونا چاہئے در شعور کی طرح بھی کوئی معمول بات یا عام ساتحف نہیں ہے اور دید ہے ہیں جیسے جو آسانی سے عام مقبولیت عامل کرلاتی ہے رحقائن کا شعو دا کمیا ہیں چرنے کو جہت است برا ہوتی ہے اور اس کی کا مل ترقی کے معنی شاید خود تہذیب کے منتہائے کہال کے ہیں رکبونکہ حقائن کے بہت سے بہلوئیں بن براد پر را عبور ما عبول کرنا فروری ہے۔ " برا و توکل ہے شالای سرکل کے ارکبین کے فی تاعری کے بالے یہیں شاء و وں کی بحث حق نظری کے مقائن کے درجہ پر اس طور سے بہنے اور ایک مقائن کے درجہ پر اس طور سے بہنے اور ایک مقائن کے درجہ پر اس طور سے بہنے اور ایک مقائن کے درجہ پر اس طور سے بہنے اور ایک کہا تا کہ میں مرسل کے اراکبین عرف اے ایک درحہ پر اس طور سے بہنے اور ایک کے مقائن کے درجہ پر اس طور سے بہنے اور ایک مقائن کے درجہ پر اس طور مقائم کر کے لفف اخد و مرسب کی جو پہنے در ان کا رکن بھر کی اور اس کے قبض سے مقائم کر کو ایس کی تنقید کی بناو یا گیا ہے جو ذیا دہ واضح ، ذیا دہ تعین اور اس کے قبض میں ہے ۔ ما بل کی تنقید کی مدر کئی کر کر کا ہے۔ مدر کئی کر کر کا ہے ۔ مدر کئی کر کر کا ہے ۔ مدر کئی کر کر کا ہے ۔ مدر کئی کر کر کی ہے ۔ مدر کئی کر کر کی ہے ۔ مدر کئی کر کر کی ہے ۔ مدر کئی کر کر کر کر کا ہے ۔ مدر کئی کر کر کر کر کی ہے ۔ مدر کئی کر کر کر کی ہے ۔

تنقبدی ہر سطے بی جھے ہی فرورت معلوم ہوتی ہے ۔ یہ قیدی تصنیف کا براحقہ وہ ہے جو کسی مصنف با تصنیف کی توضیح کرتاہے ۔ یہ توضیح ہے۔ ہم کسی مصنف کے خبالات مہیں ہے ۔ ایسا کبھی کہ جا ہوتا ہے کہ ایک شخص د و مر سے خص یا نحلیقی صنف کے خبالات کی تر یک جا بہتی ہے اور ایک موتک وہ و و مرول تک بھی بہنیا دبتاہے اور جے ہم میں میں اور جھے ہیں ۔ خارجی شوا مرسے توضیح کا خبوت بھی ہم بہنیا اسٹسکل ہے۔ میں ایس میں کہ ایس میں کی تر مدی کا خبوت بھی کہنیا اسٹسکل ہے۔ کی تر کا فی شوا ہوجو و دمو تے ہیں ۔ خارجی شوا مرسی کی بر مدی کا خبوت بھی کے اس کے سندالی میں ایس مطلح بور بودی شق دکھا ہے اس کے لئے کا فی شوا ہوجو و دمو تے ہیں ۔ لیکن اپنی ہی ہم رمندی کا خبوت فودکون بہم بہنیا سکتا کہ اس قدم کی ایک کا فی شوا ہوجو و دمو تے ہیں ۔ لیکن اپنی ہی ہم رمندی کا خبوت فودکون بہم بہنیا سکتا کہ اس قدم کی ایک کا میا ب تصنیف سے مقا بلے میں خراد وں میکر دفریب موجو دہیں ۔ بھیرت اس قدم کی ایک کا میا ب تصنیف سے مقا بلے میں خراد وں میکر دفریب موجو دہیں ۔ بھیرت

# تنقيدكامنصيب

کیجائے آپ کوبناوٹ باتیں متی ہیں ہادامعیار برہونا چلہے کہ اس دائے کا ہم بار بارامل تصنیف براطلاق کر کے اور دور میں تصنیف کے بالے میں اپنی دائے کے راتھ طاکر دیکھیں مسیف براطلاق کر کے اس اندے ماری المیت کی ضائعت بہم ایک اس سے ہم ایک برائی مشکل میں ہوئے ہم ایک بارخود کو در ہری مشکل میں کیا تے ہم ایک بارخود کو در ہری مشکل میں کیا تے ہم ا

المين خود بى مع كرنا يًا سي كرما مصلة كيا جزمفيدسها ددكيا جزمفيونهين ك اور یون مکن ہے کہم اس بات کا نیصل کرنے کے آبل نہوں لیکن یہ بات فاق لقنی ہے که تشریج و توشیح (ئیں ادب میں چیستانی عنامری باستنہیں کرد ( موں) اسی دفت مجمع ا ور معقول موسكى سےجبده الكل مى تشريح و توضع نرمو بلكة قارى كے سامنے مقائن كويش كركية كوديب وه تيور مانا - محص وسيق سكرون كالجحة تجرب . ميرفيال مع كالبطول يس كى چيزى مح بسندسداكرنے كه د وطرابع بي راك توم كدان كه ماسخكى نعينف مے الے مس سر مصرا دے مقالق کا ایک اتخاب میش کردیا کا کے ۔ لینی اس تعلیف کے جوال، اس كاتنا ظرادر الحي تخليق صل يردونني والى عَلى سي يجون كم تاسخ تعنيف كوا يك مس اس طرح ييش كياجائے كران بين اس تصنيف كے خلاف تعصب يدا ن مورا طربمن وراع كرسليليس ببت سے حقائق مقے جفول في ان كوسباراديا۔ في ای میوم کی نظول کا فوری ا نرقا کم کرلے کے کے ان کو یا دا نہند ٹر صنے کی فرور سن متی۔ تقابل اورتجريه بين بملے يمي كم جيامول اور دي - دى دور آن رك جوحائق بر والعقا فادر نحاسبعض اوقات ميرافيال سف حب عد ادب كدوائره سے بابر طائباً ابر توحقائن كامتكر مهما المع المح سي يمل كرجيا ب كرنقاد كرنيادى اوزادي يد باتواخ لهدان كحيثيت أونادى معجنيس احتياط كمشاته ستعال كرابياسي ادران تمك تخليق پرستعال نهيں كراچاہئے كه انگريرى نا ول مي د زوا نشد كالفظ كتى بارستعال موا جهبت سے معافر مصنف یاد دار نمایاں کا میابی کے ماتھ انہیں کر کے مہن ۔

### "نقيدكامنصب

ا ب كومعلوم بونا جائي كس جز كا تقابل كيا عُلْك ا دركس چزكا تجزير - يروفيسركر روم کوان ا دواد دن کے ستعال برشری قدرت تھی۔ تقابل اور مجزیہ کیلئے میزیولاشوں Cada) vers) كا خرورت موتى ب كين توضيح وتت ريح ميند حبم كاعضار حيى موتى جيكول س نكالتى ہے اوران كوان كى مكر جوڑتى ماتى ہے۔ اوركوئى كناب، كوئى مضمون "، نوٹس اورسوالل" كاكون مصدوكى فن ياسي كياسي سادن درجه كي مقبقت دكمي سامن لائع وه ال نماشي محانی تنقید کے او جصہ سے بہترہے ج مانے دمالوں اور کتابوں میں لتی ہے۔ یقینا ،مم یہ منتے ہیں کہ ہم حقائق کے الک ہیں حقائق کے غلام نہیں اور ہم برجائتے ہیں کھی کر کے دصوبی کے بلوں کی السنس ہا اسے لئے کیے ذیا دہ سود مندنہ یں ہو گی لیکن ہیں اس بالد محقیق کے سلیے بیں اپن نطعی زائے کا حرت اِس اسکان کے بیش نظر اطہار نہیں کر عاہم كرك في دين ايدا برور اس تحقيق كاستال سي فائده الها تا ما تنامو - عليت راسكا برشب، بن ادنی ترین شكل بس بحل این حقوق ركهن بے - مم يد ملف ليت بين کہ جانتے ہیں کاسے کیے انتعال کیا جائے اور کیے ترک کیا جائے۔ یعینًا تنقیدی کم او ادرمضا بن كى بنات صل فن كارول كويرعن كر بحائ فن كارول كم المع ميس دومروں کی اے بڑھنے سے بے مودہ ندان بیدا کرسکتی ہے اور جیا کہ بیں سے دیجیاہے ك اس ك بيداكيا ب- ال طرح وه أوار توبهم بينياً تعيين ليكن ذوق كى ترسيت بيس مي سكن حقيقت ذون كونهي سكادسكى راينى برترين شكليس ده زياده سے زيا ده دون ككى ايك شعبه كى طرف اسكاسكى ب يشلا تاريخ كا ذوق يا آثار قديميم ياسوانح كا ذون - اس فریب کے ماتھ کہ یسب علوم ایک دومرے کے دوق کو آ کے بر صلتے میں مل تبای بچانے والے وہ بیں جورائے اور قیاس سیاکرتے ہیں اور اس ملیلے میں گوشتے اور كالرج بمى بے قصور بس بس كيو كم سملت كے بالسے بين كالرج كامفمون خودكيا ہے، جهال تك حقالن احازت بيت مين كبايه ايك اليان دارا ندمطالع عيم ؟ يا بخودكالرح

### تنقيركا تنصب

كودلكش باس ميں ميش كرنے كى ايك كوشيش مے ؟

ہم دہ معباد عامل کرنے بیں کا میا بنہیں ہوئے جس سے بخض کام لے سکے ہم متعدد فضول اور تکلیف دو کتا ہوں کو دافلے کاحق دینے برمجبور ہوگئے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ ہم ایک ایسامعبار ہو ان لوگوں کے لئے جواس سے مجھے کام لے سکتے ہیں فود مل کہاہے جس سے ہم حقیقاً ہے ہو وہ کتا ہوں کورد کر سکتے ہیں۔ اس معیاد کے ماتھ ہم ادب اور تنقید کے نظام کے بنیادی لا الرب کو دو کرسکتے ہیں۔ اس معیاد کے ماتھ ہم ادب اور تنقید کے نظام کے بنیادی لا الرب کی طرف واس ہوتے ہیں۔ اس تنقیدی تما می کے ملا میان موجود ہے ہیں مزید امکان کے ماتھ کہ ایسے ہیں ہم اپنی واسے ایک متحد سے کری کا امکان موجود ہے ہیں مزید امکان کے ماتھ کہ ایسے ہیں ہم اپنی واسے ہیں اگر کوئی یہ شکایت کرتا ہے کہ ہیں نے قدا میں کی تعریف خوانی طور پر محد احت کے ساتھ مرف یہ کہ سکتا ہوں کہ ایسا کرنا میسے مقامد میں وہ جو کھی ہی تما نامیسے مقام ہی ہیں ، وہ جو کھی ہی ہون ایسی ہیں ، وہ جو کھی ہون ایسی سے تصافیف، اگر دہ دہی موجود ہیں، طمیک میٹھ جا بیں .

419×4

# تجربه اورتنقيب

ارب کاکوئی اورشعبہ ایسائیس ہےجس میں روائتی اور تجرباتی ، تحریروں کے دومیان امنیاد کرنا اتنا دشوار بوتا مے حیناد بی تنعیری دشوار ہے کیو کریاں بے دونوں لفظ دوعتی یں استعال كئے ماسكتے ہيں ـ روائي تنفيد سے مارى مُرادوة تنفيد ہے جومرت انہى طريقوں كي تليد كرتى ہے، انهى مقاصد كے حصول كى كوشش كرتى ہے اور نقر ساانهى دىنى كيفيات كا المهاركرتى ہے جن كومهارى عيلينسل من كرني آئى ہے يا بھراس سے مالكل مختلف معنى ين ہم وہ تنفيد مراد السكة یں جو معنی دا قدار کے اعتبارے ، رواب کامعین نظریہ رکھنی ہے اور جیے ان عنی میں متحرباتی ، بھی كها جاسكتاب كروه ان اساتذه كا احيار كرنے كى طرف ماك جوتى ہے جن كؤيم فراموش كر عكي بي جہال ك تخرير كاتعلق باس سيم موجده نسل كازياده اوريجنل كام مراد العسكة بي يا بعراس مي النقادول ی تحرروں کوشابل کرسکتے ہیں جو لاش ویتجو کے نئے میدانوں بی اتر سے ہیں اور ننفیند کے دائرہ کودو مر علوم کے ساتھ ملاکر وسیع ترکر ہے ہی ای کا لفظ پہلے معنی میں ستعمال کرنا یقیناً نامناسب موكاكيونكه اسطح يهما الد زماني كالن سارى سفيدى تحرمرون كالعاطرك الكاحبني مم فالب توجّا وربهتر سمجية من بيات ريات واضح ب كربرنسل انيا ايك نيا لقطر تظر كفني ما دريه لقط نظر نعت دى تحريرون سعورى طوريطا برجونات - نقادى تحريب دوسمى بوتى بي احال كوسيني نظر ركفت موسة ماضى كي تشريح كرنا ورماضى كى روشنى مي حال كاجائزه ليناسيم ادب كواهي

# مخرب ادر نقتب

طرح سے بھے کے لئے اپنے مزاع کا سہارا پہتے ہی حالانکہ کاری بھیرت ہمینہ جا بندارہ تی ہے اور ہارے نیصلے ہمینہ تعطب لئے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ سلّ اور ہر فرد مافی کے ہر مصنف یا ہر دُور کی تعربین وقوصیعت نہیں کرسکتی۔ آفا تی خوش ذائی کوئی ایسی جرزہمیں ہے جے حاصل بھی کہ یاجا سکتے۔ آفا تی خوش ذائی کوئی ایسی جرزہمیں ہے جے حاصل بھی کہ یاجا سکتی ہے وقع لط فرجو کا کرسکاری تنفیدان عنی میں بہر باتی ہی جاسکتی ہے جرب می میں ہر شسل کے رہو ہی ہوئے ایک تجربہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ ان جاسکتی ہے جرب می ہوئی کہ رہو ہی کہ اپنے طریقے ایک تجربہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ ان معنی میں ترب ان ہمار خریال کر کے یہ دی کھنا چاہتا ہوں کہ آج نقاد شعوری طور رکسی نے توجت منی میں می کوریک نے توجت منی میں دی تھی۔ تنفیدی تحربے میں کوریک نے توجت کی طرف اس سے پہلے کہی شعوری طور رکسی نے توجت میں دی تھی۔

ابی بات کولید مطور پرواضے کرنے کے لئے کہ وہ کباچر نے جے معاصرانہ تنفیدی تحریوں
میں نیاکہا جاسکتاہے مجے سوسال پجھے کی طرف تظرد ڈائی ہوگی۔ سرسری طور پرہم برکہ سکتے ہیں
کہ جدید تنفید فرانسیٹی نقاد سینت بیووسے شروع ہوتی ہے۔ یہ شکار کا عاسال ہے اِس سے
پہلے کا ارج نے ایک تی قیسے کی تنفید کی کوشن کی تھی اور جوایک طرح سے اس جزئے ڈیادہ گر۔
میں جے اب ادبی تنفید سے زیادہ جمالمیات کے نام سے موسوم کیا جا ناہے ۔ نشاہ التا نیسے
کے کوا تصار ہویں صدی کے اوبی شفید دو تنگ اور ایک دوسرے سے بے حدوالبتہ واسولی یہ
محدود رہی ہے۔ ایک می نووہ ہو جو ہمینے عموج در ہی ہے اور میرا خیال ہے کہ اہمیت کے
معدود رہی ہے۔ مثال کے طور پر صور ری کے ایسے میں مرادوہ علی نوش ہی جنہیں اور فوز کا روں نے
مطب کی ۔ اس سے رہی مرادوہ علی نوش ہی جنہیں اور فوز کا روں نے
مطب نوگیا ہے۔ مثال کے طور پر صور ری کے ایسے میں دہ ہو طرک بین جنہیں اور فوز کا روں کے
تب کے حدود کر سے لوگوں نے کہی جی ساس تسم کے امت وا سے دو سرے فونکاروں کے لئے صو
درجہ اہمیت کے مال ہوتے ہیں بالخصوص اس وفت جب ان اشارات کو مصنقت کا نین تحریر و
کے ساتھ طاکر بڑھا جاتے ۔ انگری بی اس کی دوشالیں دورا بیاز بتھ کی قافیدا ور دیا ہے اور کا اُس کے ساتھ طاکر بڑھا جاتے۔ انگری بی اس کی دوشالیں دورا بیاز بتھ کی قافیدا ور دیا ہے اور کاران

# تجرم اورتفتي

كيني لفظ بھى اسى زبل بين آتے ہوا يكن يه درا وسيع نزمساً بلكا احاط كرتے ہيں اسى كے سُاتھ سائھ تنقید کا ایک براحقہ ایسا بھی ہے (انگرنزی بین کا فی مفدار بین اوراس سے زیادہ فرانسیسی میں ،جایسے بوگوں کامر ہون متت ہے جو کلیقی ادیبوں سے زیادہ بیٹ ورثقاد تھے۔اس بیل کا سب سے شہور نقاد بو تو ہے ۔ایسے نقاد مباری طور برو تالت یامفتن کی میتب رکھتے تھے اوران کاکام اینے معاصری کی تحریروں کی توصیعت یا بذمتت کرنا اور الخصوص المجھی تحریر کے قالون وضع كرنام وانفاريه فالون قديم متنفين كى تخريرون اور بالحضوص ال كے اصولوں سے وضع كئے جانے تھے۔ ارسطوى بڑى عزنت كى جانى تھى تكن عملًا استىم كى تنفيدارسطوكى كمرى بھيرت سے عاری ہونی تفی اور مرت ترجے انقال ا درم ورس کے ان نظر مات کے سرتے کک محدود موقی تقی واس نے اپنی کتاب فن شاعری میں بین کتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ الیں تنفت رکا کام بیمو تھا که ده ایجی تحریر کے دائمی معیار کورز فرار رکھے اور اس کی تصدیق وحمایت کرے اور کم سے کم لیزدار تنفيدا دراك كے اكتسلسل كى حبثيت ركفنا تعا- عام اوريرفرانسيسى نفيدريا ده خشك ب جان اورُنظر یانی ، تفی میساکر میں لا ارب (La Harpe) بن نظراً ن ہے۔عام طور يرا بكريزى يخريزوش زانى سے زياده فري تھى جيسى كرميں جونس كى حبيات السنعرار، ين نظرانى ہے۔حالانکہ دمجسپ نظریئے ،جوعام طور پرخصوص ا دبی اصنیا نسخی مثلاً ڈرامہ ونحیر مستعلق موت تھے ، ہیں سرحوی اور اٹھار موی صدی میں تھامس رائر اور ڈنیٹل ویب صیف قین کے ہاں نظراتے ہیں۔

یهاں سر معوی اور اٹھارویں صدی کی ایک اور صور میں کی طرف اشارہ کرنا بھی فردر کے ۔ ہے جواسے نہ صرف دہریا قدر کی جینیت دینی ہے بلکر ساتھ ساتھ جدید تنفید سے ممبر بھی کرتی ہے۔ ہم قدیم تنفید کو حشک اور دوایتی چر شمھنے ہیں اور جواپنی اسی خصوصیت کی دجہ سے اسے ایک کی کا سیکل شکل عطا کرتی ہے کہ اس میں کوئی تھی زندہ اوب کھیک طور پر نہیں ساسکتا یکی اس کی موا فقت ہیں یہ بات بھی ہیں یا در کھی جا ہے کہ یہ منفیدا دب کو صرف اوب کی حیثیت سے تسلیم کرتی ہے کہ یہ منفیدا دب کو صرف اوب کی حیثیت سے تسلیم کرتی ہے کہ یہ منفیدا دب کو صرف اوب کی حیثیت سے تسلیم کرتی ہے

# تجربها ورتنفنب

و اوركسى دومرى حيثيت سيتسلم مهي كرتى -ادب فلسفا ورنفسيات سے علي الكه جيز تحاا در اس کامفصد فارغ البال ادراعلی نسل کے لوگوں کے لئے فرصت کے اوقات میں تطبیع فسیم کی مسرّت بهم بہنجا اتھا۔ اگرقدیم نقا واس بات کوتبول ذکرنے کدادب بنیا دی طور پرمسرّت کے صول کا ذریعہ ہے تودہ ہرگز ہرگزان اصوبوں کووض کرنے کی طرف کرسترت بہم بہنجانے کے لئے کیا کیا ضردری ہے، اسمتعدی اورانماک سے مجی متوج نم وتے۔ یہ ایک بہت ہی عام سے کی رائے معلوم ہوتی ہے جس میں کوئی انتیاری مہاونہیں ہے لیکن اگراتی ان دوصد ہوں کی تنفیر کا انسیوی كانتفيد سے مقابل كرين نوائي محسوس كري كے كرانيسويں صدى كا تنفيدنے اس سيدهى سادى صدا نت كوكليتاً نسيم بس كيا-اس دورس ادب كونقا دف علم اصداتت حاصل كرف كانت بنا أبهتر بجها - اكريقا درياده فلسفيانه يا زمي رحجان كى طرف أبل ي تووه زبرمطالعه ك إن فلسفيان اظهار يانمى سنعورى للش كرانطرة الميد الروه زياده حيفت بيندا رجان رکفناہے تووہ ادب کونفسیاتی حقائق کے موادی روشنی میں دیجھانظرائے گایا محروق ادب كوسُماجي البينح كي تستريح كيف والى دستنا ونړي حيتنيت سے ديجھے كا حتى كه والمريثر ا دراس کے شاگردوں کے ہاں وقن برائے تن کی اصطلاح اسسے بالکل مختلف معنی میں استعال موتى سے جنعنی میں در اس اسطلاح المقاروین صدی کے اداخری استعال کی جاتى تقى ـ أكراب بيزك كتاب مطالعُ نشاة الثانية (Studies in the (Renaiss ance كمشهوراً خرى صعركا بانطرعار مطالع كرين نواك وكيس ككوكون برائع قن المحمعن اس سے زیادہ اور کھے نہیں میں کونن مرحیز کا بُل ہے اوران جذبات اور اترات کا احا طرکر تاہے من کا تعلق فن کی رئیسیت زندگی سے ہے۔ ان دورولیں ۔ فن برائے قب اور المحاروين صدى كے زاج \_\_\_ بي واضح طوريرامنيا ذكر في كے ليے تحنيل كى زبردست يُواز كى ضرورت برانى بى ساقل الذكر نظربها وألى دورك لية اس ك نا قابل فهم مبونا كيوكردو إمكل یں تن اورادب ندمیب یا فلسف اطلاق یاسیاست ، جنگ وحدل یاعشن و مجتت کے مُدل ہیں

# تجربها ورتنقتيه

تعے بلکہ وہ زندگی کی مفوص اور محد دد آرائی کا ذراید تھے۔ ان دونوں دویوں بین نفع کا پہلو ہی ہے اور نقصان کا بھی ۔ یہ ضرورہ کہ شاید ہم نے بھی کہ جارگہری بھیرت بھی حاصل کی ہے لیکن اس کے یا وجو دہیں یہ بات نہیں کہ رسکتا کہ آیا ہم اپنے اسلاف کی برنسبت ا دب سے زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں یا نہیں ۔ میرا فیال ہے کہ اس سیدھی سا دی حقیقت کو یا دولائے کے لئے کوا دب بنیا دی طور پر اور ب بنیا دی مقرت بہم بہنیا نے کا ایک ذرایعہ ہے ہمیں باراً براورہ بنیا رائے اور ساتھ ساتھ لطیف وہنی مسترت بہم بہنیا نے کا ایک ذرایعہ ہے ہمیں باراً براورہ بنیا رائے اور ساتھ ساتھ لطیف وہنی مسترت بہم بہنیا نے کا ایک ذرایعہ ہے ہمیں باراً براورہ بنیا رائے اور ساتھ ساتھ لطیف وہنی کے روں کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔

اب م فوراً يرسوال المقاسكة بي كرس طرح انسان تنفيدكي اس سا ده اورسلي ش بندش کوترک کرنے کی طرف ماس موا۔ بر سریلی آلفاتی طور براک وسین تر شد بلی کا موجب سنی ہے جسے ارکی روید کی ترنی بانشوونماکا ام دیاجا سکتاہے میں بہتدی احس رہیں آگے عِل كريج ف كرون كا جمال مك دني تنقيد كانعلق عد متلوّن مراجي اوراً يكي كم مذم سفرع موتى م يرامطلب يد م كراكيالسي كتاب س شروع موتى م من كالكفي والالين وت كابهت عقلمنداورببت بوقوت آدى تقااورشا يدعد وروغير معولى عي ايك اليى تنفيدىكتاب سيتمروع بوتى بع جريزات خدورد رجدوانشمندانهي سادرا مفاريعي -جوتوب أكساف دالى عي عاوراكناني والي عيرامطلب كالوكرافيالطرمائسم. اكرأب دكميين تواسين بهي تنفيدس تجرب كااصاس موتلها السيصرف اينع موضوع بربات کرنے کی قوت وصلاحبت کے علاوہ ہر حیز ال جاتی ہے \_\_\_ وہ صلاحیت حسے واضح طور بريكارج كى بي منظم زندگى خالى حى كارج اينے زمانے كابهت براعالم تھا اور اس زمانه کاکوئی بھی آ دمی سوائے گوئٹے کے اتنی وسیع دلجیپیوں کا حامل نہیں تھا۔ مہلی چیز جواس کتاب میں میں مناثر کرتی ہے دہ کالرج کے غیر عمولی، رمنتشر طوالت کے علادہ الم كاوه نا درننوع ہے جے وہ ادبی تفریس رسابسا دیتاہے اس علم كابراحق، جيساكري دو سے جرمن رومانوی فلسفیوں کے ان نظرآ آئے ، خصوصاً آج کھے زیادہ مفید معلوم ہمانیا

# تجرمبرا ورتنفت بيد

مبكن بيفرورب كدده اس زاني امم اوركران قدرتها اس كناب يكى قسم كى تنفيدول كي توفي ملتے ہیں۔ اس کا محرک بقینیا ور وروت کی تی شاع ی کا تحقظ تھا باجسے ہا ما ما الے ان کے اخبار و ك زبان بن حديدين ، كانحقط كهرسنكتے بن اس طرح بدكتاب ايب دستدكار كے فتى اشارات كي سم سے تعلق رکھتی ہے لیکن جب کا ارج کسی چے زیر لکھنا تھا تو بھروہ ہرطرت شکل جا آ اتھا۔ اس کا کوئی آگی نقطَ نظر نہیں تھا بلکانے ادبی وعلی تبحری وسعت ذفا بلیت کے باعث وہ مختلف زیانوں اور ان کی شاعری سے نقابلات کر تاحلاجا ما تھا اوراس طسرح اس نے تاریخی طریقے کے صددرج مفيدكارنامول كى طرف فدم مرمعايا يسكن أبكر جرجه كالرجف ادبى تنفيد كيال الحكاوه ير ب كراس في ادبي تنفي كارست فلسف كاس شاخ سے جورد يا جو بعد مي جماليات كام سے پروان چڑھی اور جرمن ادیوں کے اتباع بین حس کا اس تے مطالعہ کیا تھا، ادبی تنفیز کوعام فون لطیفہ کے نظریاتی مطالعہ مے ایک شعبے کی مینیت نے دی۔ بی ضرورے کانفتور FANCY ا ورخيس كالطيف المبازجواس في قائم كميامسق اقدار كاحامل بهي كماجا سكما كيو كمية ہے کر رہتے اوراصطلاحیں بدلتے رہتے ہی نیکن اس کے با دجوریا منیار اب می ان سب کے لے ، جوست عرق مخیل کی نوعیت برعور کرنے ہیں ، ایک ضروری تن کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ ادبی تنفید كوفلسفه كے ايك جزويا شاخ كے طور يرمش كرتاہے يا بھراعتدال كيندى كے ساتھ اسے بوں كہا جاسكتاب كماس ني ايك ادبي تقا دك لية يه لازم قرار دياكه وه عام فلسفه اور مابعد لطبيعيات سيے بخوبی وا قفت ہو۔

نابی گرافیالطری یا سلام ای بین شائع بوئی سینت بیودی سرگرمیان سلام ایک الک بھاگ شروع بویں - کالرج اور سینت بیووی بہت کم قدرِ شترک یا فی جان ہے ۔ ان دونوں یس بین بین قدر شترک آئی بی معمولی ہے مینی اُن دوا دمیوں ہیں ہوسی ہے جو عظیم نقاد بھی ہوں ۔ سینت بین میرو میں بین میں میں میں میں بین میں کہا جا اسکتا ۔ اسس میں بین ور سے فیلم نقاد نہیں کہا جا اسکتا ۔ اسس میں فرانسیسی توش نداتی اور دیا نت بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے اس نے بروک در کے فیلم فرانسیں فرانسیسی توش نداتی اور دیا نت بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے اس نے بروک در کے فیلم فرانسی

# تخربها ورتنفتب

ا دمیوں کے آ درسنوں میں اپنی جگر سنالی ۔اس میں اٹھار دہب صدی کامزاج رسابسا ہوا تھاا درایک عد مک سنر موب صدی کا بھی ہم عصرا در سین روؤں کی اُدبی نوصیف میں اس کے ہاں بہن سے نقائه نظرات بهرسکن اسمی خیل کی ده لابری منقیدی خصوصیت موجود تقی حسن اس میں اوب كو تجينيت مجري ايني كرفت مين ييني كالميت يداردي هي -جهال كبين وه سابن فرانسبسي تقادون مع اختلاف كراس وال درال وهادب كالينا نظربين كزماس وهادب سے لطف الدوز ہونے کے لئے اسے صرف تخریروں کا ایک مجموع تصور نہیں کرتا بلکہ ماریخ کی تبدیلی کا ایک عل ا در مطالعة ناريج كالبك جرو محتاب - وه يريم محفقائ كدا دبي افدارا دبي أدوارس مرابيط مع تى بى اورىد كدايك دُوركا دب مبنيادى طوريرزمانے كى ايك عُلامت اورا ظهاركا ايك راجه ہے۔ اوربرساری بائیں ہانے لئے اس قدر فطری ہی کہم اسانی کے ساتھ انہیں اپنے دماع سے خارج بھی بہیں کرسکتے بہم شبکل برنصتور کرسکتے ہیں کہ اگرا بسانہ ہو اتو خود اکابی كى يىنوعين ادراس كايد درجرجو اب مي ادب بين نظراً ماسے اس على كے بغير ميں اللہ ميں موسكتا تقاءمعاصرادبين بريجث قدم فدم يرنظران يهاركاب بااول يانظم ارى زمبنیت اور بهای دوری شخصیت کا اظهار کرتی ہے اورا گرکرتی ہے توکن عد تک ؟ بهائے تقاد اس بات یں نودلجیبی کا اظہار کرتے ہیں کہ اس طور برہم کس دور باکن لوگوں سے مشابہ بریکین اس بات میں بہت کم لوگ دلیسی لینے ہیں کہ آخراس کتاب بانا ول بانظم کا ایک فن یارہ کی جیشیت سے برات خودكم ادرجس بهرحال يجوكوس ب ابك انتهاليندى ب ادرابك بسارجان ك انتها مع جواج سے سوسال فعل شروع موا تھا ؛ كالرج كى طرح ، سبينت بيو ويھى ابدالطبيعيا كايبروكارنهبين تمعاروه خفينفتارياده جديدا ورطبعاريا دة نشكيك بسندتفها نسكن اس كيسكا وة تنقيدي بهل قابل نوج مورخ كاحينيت ركفناس بهاس بان عبى غير تنعلن نهيس ك كراس نے اپنی زندگی كا آغاز طب كے مطالع سے شروع كيا۔ وہ مذصرت ايك مورخ ہے بلك تنفیدیں دہ ایک ماہر حنیا نیات بھی نظرآ آھے۔

# تجرببرا وزنقب

مراخیال ہے کہ بہ بات رلیبی سے خالی نہیں ہوگ اگر کھے حالید اچھی ادبی تنقیدو کا جاترہ لياجات اورعلم وادب كاليركي مفروضات ونظرايت واضح كؤجائي جهين دوسال بيل ى تىقىدون يى نظرنهين آئے بىرىرى رايدى مختصرى كناب در فينرىز اوف انگلش لومرى اس سلسلیں ہائے مفصد کے لئے کانی ہے۔ اس کتاب کے دوسرے صفحے برمفنّف لکفتا ہے کہ اس ی رکاب شاع ی کے ارتقاعے الے میں ایک تحقیق کی حیثیت رکھتی ہے " انگریزی شاع ی کے ار ين اس كاخيال ب كرود يداك زنده اورنشوونا إنے والے بم كادرج ركھى ب "يديدالفاظ جن كايس نے العى حوالد ديلہ اس بات كى طرف اشاره كرتے ہي كرساً ننشفك اور الريخي تصوير ك عام تبديليوں كے ساتھ ساتھ شفتدى آله كارىجى بكرل حيكا ہے۔ جب ابك ادنى نقادلينے تارتین کودارتفار؛ یا ونشوونا یا نےوالے بم، کی اصطلاحوں کے ذریعبرا بنامفہوم تھاتے كى كوشش كرنا بے تواس كے دين يس يقينًا بربات بونى ہے كداس كے قاربين اس كى بات كوا سانى سے مجدىس كے اس نے جدمبى كى عالمكر حياتياتى خيالات كونبول كرليا ہے ـ دراا كے چل كرده يد كلفنا م كرشاع ي كراس مطالع كابتدار" علم انسا تيات سينعلق ركفتي ميريد بات دافیج ہے کہ اس سے قبل کہ یہ اصطلاحیں عام دمروج ہوں بہت سے لوگوں کو اس سلسلے مين كام كرناير المع تب كمين جاكرادب كانقادا فهين المعال كرف ك متمت كرسكتا م مستنبین، فاکل بن بارك ، درخیم بیوى بل ، فریز رامس میرى س اورلیسے میت دوسرے ا دمیوں نے برخدمات انجام دی ہیں۔ اور نصرف بربکداس سلسلے بیں اور بہت سے ادبول نے بھی خالص ا دبی تخفیقات کا کام انجام دیا تنب کہیں جاکر سیات ہوتی کرکوئی شخص عری ك القامك بالدين الطرح سے بات كرسكے مربرٹ ريد بليشاءى كے آخذ كے مطابع سے اپنی کیاب تمروع کرتاہے۔ یہ بات واضح سے کرانسیوی اور مبیویں صدی میں جو کھوگا کم اس سلسط مين مواسع اس كے بغير مدر مطالعه ، مكن نهين تقام تال كے طور برا روثونور کے پر دفیر کرجاً ملا ، میور فورڈ بو بنورسٹی کے پر وفیسر کومیر ، ساربون بوسٹی کے بروفیس

# تجربه اورتنقب

کبستن میرس ا در ارزن این بورشی کے دلمو - فی کرنے جو کام کیا ہے اس کے افیر مررب را اگرزی شاعری کاس طور برجائزہ نہیں مےسکتا تھا۔ سیدشاعری کے ان مطالعوں اورادب کے ان امعلوم ادوارك ارتقارا ورحركت كالك ايساشعورسي اكرديا بحكم مردور كى شاعى كواس دوركى تہدیب کے تعلق سے مجھنے کے اہل موگئے میں ورسانھ ساتھ ہم میں ادبی اقدار کو تفور اسبت بنانے سنوارنے کا ایب زیر دست شعور تھی پیدا ہوگیاہے ۔ "د بلو۔ پی - کرنشا پرواحداً دی ہے جو پوروبین شاعری کی ساری تاریخ سے اپنے دُور کے ہزادی سے زیادہ بہنر طور پروافف نموااور نے یہ کہا تھاکدادب میں زماز جا ہلیت اکبھی بہیں را ہے۔ دوسرے براگراف بین جو کلیں فے اہمی والد دیاہے، ریر کاخبال ہے کشاعری کے ماضد کے نظریوں کی الاش بی ہم انسان کی قوت گویا فی کے آخذوں کے جا پہنچتے ہیں۔ اتنی سیدھی سادی بات کے کہنے کے لئے ہمیں اتنی دالوں کے ایک دوسرے گروہ کی خدمات کا اعتراب کرنا پڑتا ہے میرامطلب ماہر بسانیات سے ہے۔ جدید نقاد کے لئے ضروری ہے کہ وہ تھوڑا بہت اس علم سے بھی واقف ہو، مثال کے طور مرکوین میکن کے جسیرس جیسے معاصر ما ہراسا نیات سے اس کی دا تفیت ضروری ہے ۔ ا دبی نقاد کے لئے یہ می ضروری ہے کہ وہ علم کی دوسری شاخوں یا کم از کم سُائنس کی کھے شاخون سے کھے نیکھ صرور وانعن مواور حاص طور برنفسبات اور بالحضوص تجزیا تی نفسیات بتهم مطالع حن كامين نے ذكركيا ہے يا ان كے علاوہ كھ اورمطالع السياب، وتفيدك كي مسائل يرروشي والتي إدراس كے حدود كوجون بوت نظراتے بن مرحلاف اس كے ا كي طرف نوا دبي نقادا ن مرقع نصورات ك دربعد بيجايا جانا السيح ي بي و تعليم افتة اوربعليم یا فتہ لوگوں کے ساتھ تمریک ہے مثلاً ارتقار کا نصورا دراس کے علاوہ وہ ان مہت سے علوم کی وا تغیت سے بھی بہجا یا جا الم مے بن کا مقور ابہت علم اس کے لئے صروری ہے۔اس کے لئے ان سب انوں سے وا قف رمنااس لئے ضروری مہیں ہے کہ وہ اس سلسلے میں کوتی خدست انجام دے سے ملک مرف اس لئے اکد وہ ان سے فاقرہ اٹھا سے اورانے استعمال من لاسکے محم کھا سلتے ہی

#### تجربه اورتنقت

ان عُلوم سے اس کی وا تفیت ضروری ہے تاکہ وہ اس بات سے بے خرند رہے کہ اس کے مُدود کیا ہیں۔ اسے کہاں رکنا ہے اور کہاں کک ان علوم کے ساتھ ساتھ حیلنا ہے ہم بین علومات عالم م کی ضرورت اس لئے پڑتی ہے تاکہ ہم اپنی مخصر وص جہالت کے حدود کو دیکھ سکیں اوران کا تعیق کرسکیں۔

بہ منرور سے کسنیت میو و کے یاس وہ ہمندیا زہیں تھے جن کی ہم بین معاصرین سے تو فغ رکھتے ہیں کیں ان کے باس بڑی حد تک، وہ طریقیر کارا وروہ محضوص دہنی کیفیت موجہ تفی جوہا اے دوری تاریخ کے طراقیکا رکانیتج ہے۔ رفتارِزمان کی آگاہی نے اوب اور دوسسوی ينيزول كدرميان امتياركوبالكل مبي رديا - اكرآب شروع ك نقادول ك تحررون كوهيي ومثلاً ودأيل ني كوليجية ، نوآب كواندازه بوكاكدان كهال ادب كي مسائل بالكل سيده سانے ہیں ۔ ڈرائٹون اوراس کے معاصرین کے سامنے بینانی اور لاطبنی اوب العالبہ تھا۔ مسلم ضابطون كالك مرتب نظام - بهران كابني معصر تصيعي شبكسيد وراس كالعدكا ادب، مال ہارب اوراس کے بعد کا فرانسیسی ادب نہوں نے اس محت برخاصا وقت مرف كياكرآيا جديدلوگوں كے پاس راس امسے دہ خودكوموسوم كرتے تھے ) كھا اسى ا دبى صفات بھی ہیں جن کی بنا پرانہیں فدما رپر فوفیت حاصیل ہے ۔ قدیم دب العالیہ کے بالسے میں تھی ان کا ردته بجب ده بنبي تقاا درنه وه اكاس بلي اورسان يي رسنتش ياحكومت ابتجفز كم ماليك بارے بیں برسٹان ہونے تھے۔ بھریم تھاکہ فدمار ، ٹیکسیراورمال بارب کے درمیان کوتی السبى بات معى نهيد كفى حس يركي غور وخوص كيا جاسك \_به ضرفر ب كروه م س كهين زياده این دان مراعماً در کھنے تھے اور سنتیں کے بادے میں تھی ہاری طیح پرسیاں نہیں ہوتے تھے۔ مجھ تواکٹریے محسوس مؤلسے کمسنقبل کے بارے میں ہماری ساری سنوننی دحس سےمسرشا اؤرومليز لطف اندوزموتے سنے ہیں) ایک گہری قنوطیت کی علامت ہے۔ ایسے بین ہیں سکل سے آنا وقت مللے کہ ہم اس بات پر بھی عور کریں کراب کیا لکھا جار ا ہے۔ ہاں بضرور سے

#### لجرسرا درتنفتب ر

كرم آرنده بجاس سال بعد لكه جلن والعادب كى ما بتبت برخرورنتوس كا اظهاركر ك رہتے ہیں۔ یہان کے کہربرٹ رٹیم مجدید شاوی والے باب میستقبل کی شاوی کے بالے بین زیادہ پرشیانی كا اظهاركرتين إوراس بات رعوزيس كرت كم لمحموجوده مين شاعى كيا ما وراب معطوف جاري ي-سینت بیوونے سات جلدوں میں شرھویں صدی کی اسل ہم فرانسیسی مذہبی تحرکی کی اسخ قلمبند كى جودد بورط روئيل "كے نام سيم فهو ميا ورجي كا عبي برا اورم فرزمائند ياسكل م -اس موصوع يريركماب شابركاركا درج ركمني بيليكن المامرك باوجودكيسي فيصلكن سخريهن بہنچتی اوران الفاظ کے ساتھ ختم ہوجاتی ہے ۔ " وہ جوانیے مفصد کو دل سے جانبے کا خوا بال نفاجس كى أرزواس كے حصول ميں مصروف متى حيب كى نحوت اس كى نصوبرا مارنے ياكاد تفی ۔ آج وہ خودکوکس قدر کمزورا درا نے مقصدکوکس درج بلکا محسوس کرا ہاہے جب اس نے اسے مكس كرنيا ہے اوراس كانيتج مصل كرنسا ہے ۔ آج وہ ان لمبنديوں كودو بتے ہوئے كي كاروزودس راكتا ، اورا فسردكی عالب آرمی ہے اوروہ سوچ را ہے كروہ خود مى ان لانعدا دفر يبول بي سے ايك فریب ہے ۔۔۔سبک رفتارا ورنیزرو " یہ وجوہ جیس تے بیان کتے ہی انہی کے میں نظر سبنت ہودا بک جدید نقاد کی حیثیت رکھتاہے۔ وہ زندگی ،ساج ، تہذیب اوران تمام مسائل کے بالے میں (جومطالعۃ اُربخ سے اس کے ذہری پیدا ہونے نففے) ایک تحت طبیعت ر کھنا تھا۔اس نے ان سب چیزوں کا مطالعدا دب کے دربع کیاکیونکرا دب ہی اس کی ساری ر کیسیوں کا مرکز نھا تحقین مسائل کے سلسلے ہیں اکب کی سرحدوں سے بہت دور تکل نے کے باوجود،اس توانے دن اراکا دمن کسجی ہا تھ سے نہیں جانے دیا۔ لیکن وہ ایک مؤرخ ، مهريعى بي ابرعرانبات ادرافلان بينديقا- ده انعني مي مي جديد لقاد كهلاك جاك كامتى بدكراس في ادب كي ان وسيع اور تارك ترمسائل يرغوركيا جها الصلي دُورس ادب كے مخصوص مُسأل كے مقابلے مين بس سينت جايرا ہے ہيں ۔ جسے علم کمیا کیسٹری میں صم موکیا ہے اسطرح ادب کی تنفیداب کے سب دوسری تیز

#### تجربه اوزنفتيه

یس فنم نہیں ہوتی ہے نیکن اس کے با وجود معاملی توعبت ابھی تک وہی ہے حالانکو بیجیب دکیاں لا محدود ہیں اور نقاد کا کام شخت اور دستوار ہے - اب ان جُدید نقاد ول کے درمیان ، جوادب کوکسی مخصوص فلنفے یاد بنیات کا بدل بنا ناچا ہے ہیں اوراس طرح ذر ابدلی ہوئی شکل میں فن برائے فن کے نظر لیے کی تبلیغ کرتے ہیں اوران نقادوں کے درمیان امنیاد کرنے کی خرور رسی میں اوران نقادوں کے درمیان امنیاد کرنے کی خرور رسی کے اس فرق کو واضح طور پر برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اوراس بات کو تسیم کرنے کے با دجود کہ ایک کا مطالعہ دوسرے کے مطالعہ کی ترفیب فردر دنیا ہے ہیں اوراس بات کو تسیم کرنے کے با دجود کہ ایک کا مطالعہ دوسرے کے مطالعہ کی ترفیب فردر دنیا ہے اوران کی ترفیب کرنے کی نفید دیس واضح اخلاقی معیاران خود میں مولوں کی تابی ہے اور اور اس تو ساتھ ایک زندگی میں فنہ بادی صولوں کی تلاش و شبخ ہا کے زندگی میں فنہ بادی صولوں کی تلاش و شبخ ہا کے زندگی میں فنہ بادے ۔

ان کوسٹرشوں میں اب بک سیسے ذیادہ اہم کوسٹرش دہ مے جیے انسا بنت پرسی
کے نام سے دسوم کیا جانا ہے ا درجو خاص طور پر ہارورڈ کے پر ذیسر ببیب کی مربوں منت ہے میں طربیب جو میں ایک طرح سے سینت بوو کے شاکر دہیں ہم بی سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جواد فی تعقید کی ساری تا برنج کو اورسا تقسا تھ اور بہت کی دوسری جزوں کو اس تعروں کی اپنی تحریر وں بی ادب کی تنقید جدید جزوں کو اس تعرب کو ایس تا اور جھتا ہو۔ ان کی ابنی تحریر وں بی ادب کی تنقید جدید ساج کے ہر مہلو پر تنقید کرنے کا ایک در لیجہ ہے ببیب کا اس کی آور کی در میں ادب کی تنقید جدید عالم بی اور اس بات سے بخوبی وانف بی کر جکہ بیادب کی کروری در میں جدید بی کر در کی علامت ہے۔ ببیبط نے بے بیناہ صبر و کئی کے ساتھ ان کر در لیوں کا تنج ریکیا ہے اور ان ساتھ کی کیا ہے اور ان ساتھ کی کی ساتھ بین کہا ہے ۔ دوسوا ور دونا نو سنت ہو دو سازہ کی ابتدا سے لیے کر اب کہ کے ندا تی اور نظر ہے اخلا تا کہ بیکہ اور اس بیک کے ندا تی اور ان بیک ہو سینت ہو وکی بر نسبت مینجہ ہو آر نلڈ سے دیا وہ ترب ہے فیسل سے اور اس کی جہنے سے دہ سینت ہو وکی بر نسبت مینجہ ہو آر نلڈ سے زیادہ تو بیے بیادہ میں کی جہنے ہو کہ سیا تھی ہو کہ بر نسبت مینجہ ہو آر نلڈ سے زیادہ تو بہ ہے نے انسان کی خوانس کی خوانس کی خوانس کی خوانس کی خوانس کی خوانس کے خوانس کی خوانس کے خوانس کی خوان

#### تجربها ورننقيد

انسابیت پرستوں کامیلان طبع یہ ہے کہ وہ مرض تو تنجیص کردیتے ہی اسکین علاج کے لئے نسخ کی برخیس کرتے ۔ مثال کے لئے ایم جوابین مبنیا کی وہ دوگیا ہیں ملاحظ فرا بئے جوانہوں نے اور بی اور سمایی تنقید پر قلمبندگی ہیں جمرامطلب Belphegor اول اولیا در بی اور سمایی تنقید پر قلمبندگی ہیں جمرامطلب La Trahison de clercs با نظام بر دا شت ہے کہ دہ مرض تو تنخیص کر وسے نسکین علاج کے لئے نسخہ تجویز نہ کرمے - آونلڈ اور سیانت ہیو کی طرح بیب ہے کہ ندہی نظریہ کی طاح کے لئے نسخہ تجویز نہ کرمے - آونلڈ اور سیانت ہیو کی طرح بیب ہے کہ ندہی نظریہ کی طرف بھرسے رجعت کی جائے سینت سیوک بر خلاف ایک میں نظریہ کی طرف بھرسے رجعت کی جائے سینت بوک بر خلاف ایک اور تجویز بیتی کرتا ہے - اس کا خیال ہے گو تنہ بنت اور طرف ایک اور تجویز بیتی کرتا ہے - اس کا خیال ہے گو تر بیتی کرتا ہے - اس کا خیال ہے گو تر بیتی کرتا ہے - اس کا خیال ہے گو تر بیتی کہ اور سیاس بی خوال می میزات کا اور قدارا علی کا کوئی تصور میزات کا اور سیاس بی جوا ورجب ہیں ابہام ، میزات کا فرق الفطرت آ قدارا علی کا کوئی تصور مین بی بیا دور سیاس بی ہو درجب ہیں ابہام ، میزات کا فرق الفطرت آ قدارا علی کا کوئی تصور مین بی بیا دور سیاس بی ہو۔

### تجرسا وزمقتب

ہوجا آسے کرمیلس بات کی طرف مجمی اشارہ کرنا جلول ناکرائے کہیں اسے بہت زیادہ اہمیت تریینے لكبس مده خطره بره ي كرجب القادان ابهم اخلاتي مسائل براج خود ادبي تنفيد سه ببدا بهوتي بن قابويا بيناه عنا تهم وسكتا ميكوه اين في تعلق كهوميني اورايينا دراك واحساس كواس مي جذب كردے اپنے دماغ كا غلام بن كرره حائے ، معاصرا دب كے بالے بي بے تحل ہوجائے ادراسے جدیدسماجی بیاربوں یں سے سی ایب کے ساتھ دابسند کرنے لگے اور کھراصلاح اخلا كامطالبتروع كرف و حالا نكراس كاصل كام بيب كروه جهز فابل اوراس كے كارناموں كي تعرف وتوصیف کرے۔ باتی کام نوسب بعد کے ہیں حیب وہ کلاسیکیت کی تعربین اور رومانوبیت کی مرت كرنے لكے تؤہيں كجور و محسوس بوكاكم بي مي سنوكلس اور سين كے انداز بي لكھنا چاہتے اور ساتھ ہی بیخیال تھی پیدا ہوگاکہ ہروہ چیز جومعاصرادب سے متلق رکھتی ہے، جواب تکمی حارسی ہے رو انوک ہے اوراس وج سے اقاب نوج سے ایسے یں وہمیں شبمی دال دے کا کر اگر مجمعنی میں طبیم ا وریجن تن کنیک کلاسبک آج لکھی جائے تواسے کوئی بھی بیندنہیں کرے گا۔ رومانوی چیزوں کو سیند كرتے والے رو ما توى لوگ البتہ ہمیند موج درمی کے ليكن بيجبرت كى بات ہے كو وكالمسببكل ادسيون كولفتين كے ساتھ بمعلوم تہيں تھاكہ وہ جو كي الكورسے ميں وہ كلاسبك سے اس كے باوجود ہمیں سے زمیب نہیں دننا کہم اون مصوصیات کی بنا پرانسا بنت پرستوں کے نظر اوں کورد کردیں۔ ان كاكام توصرف آنا ہے كروه مارى ره تاتى كري ماكر بم اپنى دات برا ن كا اطلاق كرسكيں -وامون فرنا مذير والك المي توجوان لقاّد مي حس في انسا ببت يرسني كوليفي متصوبي باطرابط كا كے طوريك تنعال كيا ہے ۔ حالا كراس كى انسابيت پرسنى ، جوفرانس ميں أزادا مطوريروج دميں آئے ہے اس انسانیت پستی سے محلف ہے جوامر کیمیں رواج پزیر مونی ہے فرنا ندیوا درامرکمی کی انسانیت پرتنی میں ایک بات نوبیشترک ہے کو آگی بھی نشو ونما ا دبی تنفید کے درابع موتی سے در و وسرے بیکر بریمی ننبت اخلاقیات یک بہنچنے کی ایک کوشش سے حس میں الهامی ند سہب اور ما قوق الفطرت آقدّاراعلى كوردكباكباب- إس كمفاين كابهلا مجوع ببنيا مات كام س

#### نجرم اورسنقب

انكرين سي ترجم موجيكا ہے - يرجم وعمرے خيال مين اپن كاميا بى كے لحاظ سے اسالم ميں ہے جہناایی اس سی کوشش کی وجہ سے سے کیونکہ صنف کے اسلوب میں بہن ساری مقبال نظراتی بن اورو فلسفه ونفسیات ی اصطلاحات کی وجرسے اور کرا نبار بر کبلے فرنا ندیزن نوقاموسی ہے اور ماضی سے معبی اس کا تعلق بس واجی واجی ساہدیکین اس کی نظر انے معامرین ادرانیسویں صدی کے ادب پرمیت گری ہے۔ اس کے علاوہ وہ اربی تا بیخ کے عام رجانات سے زیا دہ مخصوص افراد مثلًا موسین وغیرہ کے مطالعہ میں زیادہ دمجیں لیاہے اِمریکی انسات پرستوں کی طرح وہ بھی کلاسیکیت ا در روا نوبت ، پرعور و فکرکز انظر آ اسے لیکن اس کے ال اس بحث مين ليك كا حساس زباده موتا ب اوروه اس بات كي لا شب ريتها ب كرده كلاسبك كان بنيادى اجزاري التيازقاتم كرے جوكسي مخصوص دورس طاہر موتے ہي سے اجزارائے جائے المبیٹ کے ال نظراتے ہیں۔ اس کانظریہ کچا سنم کا ہے کہ جے میں حود تھی يوك طورينهس مجوسكامون اورجواب كم نرتوبوس طوريرمش موسكلها ورنربوك طور براس کی نشو و کا برسکی ہے۔ و مجھی امر کی انسا بیت پرسنوں کی طرح نہایت وضاحت کے سا تھ لینے اس سے بخریے کومیش کرتاہے ککس طرح اوٹی مسائل کوا خلا فی مسائل کی طرح سجھا حاکمتا مع ۔ وہ اسطرافی علی کوا دب میں اور ضاص طور رعظیم ناول نکاروں کے بال اور صوحبت کے ساتھ جارج ایلیط اورجارج میر در تھے کے بان الاش کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کی وجہ سے کردہ أسكريزى ادب كابهت التجعاط البعلم ہے۔ بہرحال فرانسيسى نا ول زگار مارسل پروست يراس كا مضمون جواس بنفنيدى مجموع مين شابل مع اس كحضوص طريقة كارك شا مكاركادرجر ركسا ہے۔ وہ سماجیات کا کم اور الفرادی نفسیات کا زیادہ ماہرہے ۔ ناول نگاروں برجواس نے بهت اچھے مضاین لکھے ہیں ان سے یہ نتائج اخذ کئے جاسکتے ہیں کراگرا دبی نفترسے مسوائے حالص ادبی شاملات کے سب کچے خارج کردیں تو بھی ہا دے پاس کہنے کے لئے کے نہیں رہ جا آبلکہ ہمادبی نوصیف سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ یہ بات قدیم صنفین کی نوصیف کے بارے میں تو

#### تجربها ورتنقتيد

تھے کے میکن بطاہراس سے زیادہ جُدیرُ صنفین کی توصیعت کے سلسلے بی تھی درست ہے كيوكد دلميبوں كى وسعت كامسلم جرجد مينقادوں كے ليے ضرورى خيال كباجا اسے خود كنسكى ا دیوں کے لئے تھی اتنا ہی اہم اور ضروری ہے۔ مثال کے طور پرہم جارج المبیث پرکوئی فاص ا دبی تنقید نہیں لکھ سکتے اوراگر لکھ کمی سکتے ہی نووہ یقینیّاغیرطِ مع تنقید ہوگی کیونکر ہیں فندر معسّعت كى دلچىيدياں ويرج موں كى اسى قدر نقادكى دلچيداں مى وسيع مونى عاميس -میں تے اب مک یہ واضح کرنے کی کوشن کی ہے کو شروع سے لے کواب مک بروح ال رما، كتنفيد كوارة كوريع سے وسيع تركميا جاتے اوراس سلسلے مين تقادوں سے زبادہ مطالب كتے جائيں ينقيد كے ارتقادى تلاش انسان خوراكا بى كے ارتقادكے درىيدى جاسكتى ہے۔ ليكن بدايك عام ولسفيان سوال م اورمير اس مفالے كے موضوع سے خارج ہے -نقادی رسیع دلیبیدوں کے ساتھ ساتھ ایک اور متوازی رجان می کام کرم اسم میسی ساتن كى شاخولى اضافهور المهدوبالحضوص اليى ساتبن عى الرسفتيرير الماحد وبسے ویسے بسوال رہ رہ کرسامنے آرہاہے کہ آیا ایسے مین خودادنی تنفید کے لئے کوئی جواز با فى رەجانام وركيا ايسى بىن بىن بىن بىن كرناچا جىنے كى بىم اس مضمون، كوا بسته استداب سائن میںم کردیں جو تفید کے کھ مہلوؤں کو لینے اندر نشامل کرسکے۔ بالکل اس طرح بصب والسف وقتاً فوقاً مجرى من والمعايكم على التاسا ورفسيات كحت من وستبرد المجتار المهميرا خیال ہے کہ اس کا جواب بالکال اضح ہے جب تک ادب ادب سے گااس ذفت کے تنعیب کے لئے جگر اِفی سے گی کیونکہ تنعیر کی بنیاد می صلیں دہی ہے جو خودادب کی ہے جب ک شاعرى اور فصته كها نيان اوراسي تسمى دوسرى جزير يكمى حاتى ربس توان كامفصدا ولي دي ربنا عاسي جاب كروا يعيى اكت مكاحساس مسرت بهم بنجا اجوبر دوراوربرزاك بس كيسان طور برموجود ريام يخواه اسمسرت كيهارى اين تا ويلات كسنى ي كال ورمحنكف كيوں نموں -چنا مخ تنفيدكاكام ابن سرمدوں كوكين كرنابى نہيں ہے بلكاس كاست

#### بخربه اورتنفتيد

اہم کا م بہے کہ وہ اپنے مرکز کو واضح کرے ، مرکز کی توضیح کے ساتھ ساتھ حدود کی دسعتوں کو ٹرھا اور کھیلا نے کی فرورت ہے۔ دوسوسال پہلے حباس بات کونسلیم کردیا گیا تھاکا دب کیا ہے اوران لوكوں كوليتين تحفاكم وه خوب جانتے بي كرا دب كياہے اوراس ميں اس وقت دوسسرى چردل کی اتنی ایمیت مین نہیں مقی عتبی اب تواصطلاحات کو بہت آزادی اور بے بردا فائے ساته بغيرك بعين تعريف سے استعال كياجاسكا تھا۔اب سفيد ب ايك نے قسم كے تجرب كى التند فرورت م جوزيا د وترمنته واصطلاحول كي مطلق ا ورجد لياتي مطالعه رمني موكار مجه يباطيناني كه توخوداني تنعيدي رايوب كمعنى ادركيدانسانيت يرستون ك صطلاح كود كم كرسيدا بوتى -ادبي تنفتيدس بمسلسل السي اصطلاحات استعمال كرتے رہے برحن کی ہم و دھی تعربیت نہیں کرسکتے اورجب صورت حال برم ونوطا ہرہے کہ ان کے ذریعیہ دوسری جزوں کو کیسے مجماا ور مجما یا جا سکتا ہے۔ ہمسلسل ایسی اصطلاحات استعال کرتے مسيم بي جن بالي كمراني اوالي وسعت موتى م جواد مطور ساين جد مرته يك مهد ما تيسير نظرياتى اعتبارس اصطلاحات كواس طوريرا ستعال كرناجا بيتي كدده اس حكرموزون مول ليكبن اگرامیانهیں بوسکتا تو معرانهیں تعمال کرنے کاکوئی ایساطریق الاش کیا جائے تاکہم بروقت يرتجه سكين كريه اصطلاح اب كن عني مي استعمال كي جار بي ہے - بين بيها ل ايك بهت بي تمول مثال مین کرون کا جس سے حودمیرا نعلق رہاہے میرامطلب ابعدالطبیعیاتی شاعی کی اصطلاحسے ہے۔ یوا کیالیں اصطلاح ہے جو مٹروع سے کرائے بک معانی کے اعتبارے خودا بكة تايخ رهتى بها ورحس كي مختلف معانى ومفائهم كومين سيمكرا براته ومالاكري بعى مسلم امرسے كربرسب مفاہيم مكف فت اس اصطلاح ين بهيں ساسكنے - ايك طرف نو اس اصطلاح سے سترہویں صدی کے ستعرار کا ایک گردہ مراد بیاجا تا ہے۔ دوسری طوف اسے ا يك وسيع معنى مين تعبي استعمال كمياج آبائے حب ميں وہ ساري محضوص خصوصيات سنا ال كرفي بي ہیں جومختلف شعرار کے ہاں ہیں الگ الگ نظراتی ہی مابعدالطبیعیان شاعی کی تعرب

#### تجربها ورتنقتب

كرنے كامعمولى منقيدى طريقه يهموكاكه بيلے اس اصطلاح كى تجريرى تعريب متعبق كي حاتے كى ا در ميراس نعراية كے سانھ زيارہ سے زيادہ شعراء كووالبته كرديا جائے كا۔اب ان كے عُلاوہ جوشعراری میں کے، جواس تعربیت کے دائرہ بیکسی طرح نہیں آسکتے انہیں مکبرمنزد کردیا مائے گا۔ یا پھررط رقی کاراختیار کیاجائے گاکرایے شعراء کوسلمنے رکھ کر حنہ می بعدانطبیعیاتی شاع سماجاً ارمائے ان حصوصیات کی ٹوہ لگائی جائے گی جوان سب بیں مشترک نظراً تی میں۔ دلچسپ چربیہ ہے کہ اس سوال کو دومختلف طریفیوں سے صل کرنے سے دومختلف نتایج حاصل ہوں گئے۔ اس فیسم کی تعربین میں ابک ویس ترمسکار کلاسکیت اور رومانونیت کا ہے۔ مروة خص جوان ووتوں اصطلاحوں کے بالے میں لکھناہے سی مجتناہے کہ وہ ان اصطلاحوں كمعنى سے بولى وا نقت سے ليكن مل وا تعديب كران اصطلاحوں كے معانى مرتحض كے دس من مقور عبب عقلف موتے من اس طرح ایک لاتناہی سلسلة اختلاف كے لئے تومواد إنھ آجانا ہے كين ميتے كي نهين سكلتا۔ يه مات كسى طرح مي اطبيان تحقق المين اكرغورس دمكيها حائ نواليدمسائل منطق اورسائه ساته علم اورنفسبات ك نظرابت سے والبتہ ہوتے ہی اورشایدسی وہ مُسائل ہن جن من اصول ادبی تنفید اور علی تنفید، ك مصنّف آئى ۔ اے رح دُرْسب سے زیادہ دلیسی اور در الگاکا المباركر تے ہى -ا کی واضح دعوی توبین کے مرسل کوخو دیر تنفتید کرنی جاہتے سکین اس کے علامہ ابب بات بریمی ہے کدا دبی تنفقبدا مجھی نه صرف بولے طور بیاستعمال بین کی سے بلکرا مجی تو بشکل اس نے انباکام شروع کیاہے۔ برخلات اس کے بین اس برانے اور کمز درمقولے کوملنے بین بھی تا مل کرتا ہوں کہ تنفیدا ورخلیق مجھی ایک ہی دور میں ایک ساتھ برُوان نہیں جڑھتیں۔ یہ اکی ایسامفولے جوعمد ماضی کے کھا دوار کے سطی مطالع سے صورت پذیر مواہم ۔ بفرور ہے کہ تخلیق اپنی مفاظت خود کرسکتی ہے ایکن بر معی ہے کہ وہ سفید ی جسس کو وہاتی نہیں ہے۔ ببرصورت جس دورمين مم زنده بن جھے نوايسا محسوس مؤتاہے راس مجد فے تصالے

#### تجربها وزنتفنيد

پین نظر جس کا ذکریں نے ابھی کیا ہے ) کہ ہارا ہے دورا تنفقیدی دورا نہیں ہے بلکہ نیلتی دور ہے ۔ ہارا بھر قرح عقیدہ کہ ہارا ہے دورا نحطاط نہ بر ہے ، غلط ہے ۔ کوئی دورز دال ب نہ کہ ہونا بلکہ صرف افراد ہوتے ہیں اور ہما را دکر کھی لب آتنا ہی فرسیہ خوردہ ہے جتنے دوسرے دور تعمل عہد کہ مون المباب کی دح سے غیر تنفیدی رہا ہے اور نقا دخصوصبت کے تا مون نبھرہ نگار ہا ہے بعنی عجلت میں کام کرنے والا نور سکھیا، کرا یہ کا ٹمو ۔ میں اس خطرہ سے وافعت ہوں کے جزیر میں سے مجھے دکھیے ہے اس کے عام ہولے کے لیوز نفید مد درج وافعت ہوں کہ جن نسبہ درا نہ ، بن جائے گی ایکن شعبی ہے اس کے عام ہولے کے لیوز نفید مد درج میں کنفید سے مجھے اس بات کی توقع ہے کہ مختلف اختصاصی تربیت یا فتہ نفیا دوں کے کا موں یں ہم کاری بیدا ہو جائے اور ساتھ میں تا میں اور نہ بیٹے در ، انتخاب کرکے ساتھان کے کا رنا موں کوا یسے لوگ ، جونہ تواخ تفیاصی ہوں اور نہ بیٹے در ، انتخاب کرکے ماکون سے محکلے ماکون سے کہ حاکر دیں۔

4 19 49

# سقید کے مدود

اس مفاله کاموضوع برے کہ آیا تنفتیہ کے کھے صدود ہوتے ہیں کہ جہاں سے ایک طرف بره کراد بی تنقیدا دبی نهین رسی اور دوسری طرف بره کر تنفیدی نهین رسی \_ سيرع بي ايكم منون من ني منفيد كم منصب كعنوان سي لكها تقار أسس مضمون کے بارے میں میری واتے اچھی ہی ہوگی کیونکہ دس سال بعد بھی لیں تے اسے اپنے جوعے المتخب مضاين مي شامل كيا تها ، جهال بداب هي نظراً آب حال ي اس فيمون كو يڑھ كريں جرت مي ره كيا جرت مجھاس بات يرينى كريسب سكامه آخركس لئے تھا \_ حالانکریں اپنی جگاس بات برمہت خوش تھاکہ اس بیل بنی دائے کور دکرنے کی ابھی کوئی بات نہیں ہے۔ مُڑلٹن مری کے ساتھ اندرونی آواز کے بھی لیے کوچھوڑ کر مجھے اب یہ بھی یازہیں ہے کہ اس اختلاف کی و جگیا منی رہیں نے اس فِفت بہت سے بیایات بھے لقین اور گرموٹنی كے ساتھ دئے تھے مجھے كھوا ديڑ آہے كروواكيمسلانقا دا جو تجھ سے كہيں زياوہ برك تھے، ا بنى تخرىر ون سے ميرے ان تفاضول كوا سود فهين كرسكے تھے كة احرا د بى تنفيد كوكيا ہو السفے۔ اس سارے سنگاہے کے با وجود مجھے ابسی کتاب یا مضمون کا نام تک یا دہم یں ہے اور ہے بھی یا دنہیں ہے کہ وہ کون سے نقا دینے جو نا ٹرانی تنفید کے نمائندے تنفے اور جن کی وج<sup>سے</sup> آج نے منیتیں سال پہلے مجھ میں عصری آگ بھڑک اٹھی تھی ۔ اسمضمون كاحواله فيني كامقصده إف يرسه كهين آب كى توجّراس امركى طرمث

#### تنقيد كے مدود

کی سال ہوئے ہیں نے اس امری طون بھی اشارہ کیا تھا کہ ہرنسبل کے لئے خروری ہے کہ وہ اپنی تبقید فور بیلا کرے ۔ ہیں نے کہا تھا کہ ہرنسبل نصور فن کے متعلق اپنی بسندا ور توصیعت کے اپنے معیار مقر کرتی ہے ۔ نی سے اپنے مطالبات کا خود تقاضا کرتے ہے اور ساتھ ساتھ فن کو برتنے اور استعمال کرنے کے لینے طریقے ایجا دگرتی ہے ، جب یہ بات ہیں نے کہی تھی تو مجھے بھی ن ہے کہ بہرے دہن ہیں اس وقت ندا قا اور مین کی تنبر بلیوں کے علاوہ ہی بہت کی تفاد میں بہت کے کھا ۔ کم اذکہ یہ بات تو میرے دہن ہیں ضرورتھی کہ برنسل ماضی کے شا ہمکاروں کو مختلف تنا ظریس دکھے کر، ابنی سے کھی نسس کے مقابلے میں زیادہ الزات قبول کر کے اپنے دویے کو تشکیل کرتی ہے۔ کہ دیکن مجھے اس بیشب ہے کہ آبا اس وقت یہ بات ہی میرے دہن ہیں تھی کہا دبی تعقید کی اصطلاح کے نفری ضموں کو بدل کراس ہیں وسعت بھی بہدا کرسکت ہے کہ خوداد بی تنفید کی اصطلاح کے نفری ضموں کو بدل کراس ہیں وسعت بھی بہدا کرسکت ہے کہ کو معنی نیسلسل تبدیلی نہ صرف اس جو کو میں نہ اور میں میں نہ کہ میں نہا دہ مضا میں شنا مل کئے طاق رہے ہی میں کہا وہ جو کہ تعلیم میں نہا دہ صورت این حق کے مضا میں شنا مل کئے طاق رہے ہی میں کہا اس وقت کے ہونی دیں سنا مل کئے طاق رہے ہیں ملکو اس میں میں نہا دہ صورت اس وقت کے ہونی دیں سنا مل کئے طاق رہے ہیں ملکو اس حرف اس وقت کے ہونی دیں سنا مل کئے طاق رہے ہی میں نہا دہ سے تربادہ مضا میں سنا مل کئے طاق رہے ہیں ملکو اس حرف اس وقت ہے ہونی دہی ہے کہ تعلیم میں نہا دہ سے تربادہ مضا میں سنا مل کئے طاق رہے ہیں میں نہا دہ سے تربادہ مضا میں سنا مل کئے طاق رہے ہیں میں کہا ہوئی دیں۔

#### تنقيد كحدود

سے مجی ہونی سے کرزیا دہ سے زیا دہ آبادی کواس سے روشناس کرا دیا گیا ہے -اگراس طریقے سے ہما کربی تنفید کے ارتقا کا جائزہ لیں توہیاں تھی ہمیل سے ہی تنبر بلی کا احساس ہوگا۔ درا جونس کی حیات الشعرار ، جیسے تنقیدی شا مکارکا مفاطراس کے بعد کے عظم تنفیدی شام کا باليوكرانيا لزرياي يحيئ بات عرف يهي نهي سے كرجونس ايك ليبي ادبي روايت كي ترجاني كرنام حكاوہ عرق خرى نمائندہ تھا۔ اوراس كے برخلاف كالرج سے اسلوب كى كمزورلوں كم تىقتىدكرتاب، ادرسكى صوصيات كى طرف دارى ادرحايت كرتاب - جوكيمين كرم إبولسى واصح فرق بیہ کے کالرج نے شاعری کی مجت بیں زیادہ تنوع اور وسعت بیدا کی اس کے : ا دبی تنفیّدین فلسفهٔ جمالیات ا ورنفسیات کولاشان کبیا ا ورحب ایک و فعد کالرج کے اس نظام كواد بي تنفند من شامل كرديا تومننقبل كانقاد مرف اين دمة داري بياس كونظر الذا ذكرنے كى جرأت كرسكناہے - جونس كى توصيف كرنے كے لئے فى الحفيقت ايك الريخي نخبل کی ضرورت بڑتی ہے۔ ایک جدید نقاد کالرج کے ساتھ زبادہ قدر شنرک رکھتا ہے۔ آج کی نیفیدرباه راست کالرج کی جانشین کہی جاسکتی ہے۔اگرآج وہ زندہ ہو یا نووہ خود کھی ساجا زبان ادر لفظیات بین اتنی می دیبی لینا جتنی اس فے اپنے زمانے کے علوم اور سائنس بی ای

ہما نے زمانے میں اکرنی تنفید کی فلب ما ہمیت کے دود جوہ میں سے ایک نوبیہ ہم کے اور بہانی کے دود جوہ میں سے ایک نوبیہ ہم کے اور بہانی علوم کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ دو ہمری دجرات مک پورے طور پرنسیلم نہیں کی جاسکی ہے۔ ہماری یو نیورسٹیوں اور مدرسوں میں اگرزی وامری ادب کے مطالعہ کی طرف بڑھتی ہوئی دلجیبی نے ایسے حالات بدیا کرنیے ہیں جس کی وجر سے بہت سے مقاد اُس سے اسا دونقاد 'بن کے ہیں۔ میں اس حالت پرکسی افسوس کا انہا کہ نہیں کرنا چا ہما کے فلم سے تکلی نہیں کرنا چا ہما کے فلم سے تکلی ہمیں کرنا چا ہما کی فلم سے تکلی سے جو یو نیورسٹیوں میں چلے گئے ہیں اوران اسکا لرا کے ضبیش قلم کا نیتے ہے جن کی تنفیدی مرکزی یا

#### تنقتيد كے مُرود

پہلے پہل کلاس روم میں رونپر برکس ۔ آج کل جبکہ سنجیدہ ادبی صحافت باکا نی ہے اورسائھ
سا تھ سولتے چند کو بجوڑ کر تسب کی طوف داری کرنے کا خطرناک دربعہ ہے اوبی تنقید بھی ایسی پی ہو
کررہ گئ ہے جبیبا کہ اس کوان حالات میں ہو ناچا ہے تھا۔ یہ بات کہنے سے میرا مطلب عرف بیج
کہ آج کا نقاد د نباسے کچھ مختلف فہم کا تعلّن رکھتا ہے اورا پنے بینی روؤں سے مختلف تیم کے فارسی
کے لئے لکھتا ہے میراخیال تو یہ ہے کہ اب سنجیدہ ننقید، انبیسویں صدی کے مقابلے میں انسبت کو دو اس کے اس کا
نعواد کے لئے لکھی جا رہی ہے اوراس کے پڑھنے والے بھی مختلف لوگ ہیں۔ یہ واضح ہے کہ اس کا
مطلب یہ نہیں ہے کہ انبیسویں صدی کے مقابلہ میں سنجیدہ ننقید کو پڑھنے والوں کی نعراد کھی اب

جدیدتنقید کی ایک کر وری بر ہے کہ اسے خو دیفین ہمیں ہے کہ آخر تنقید کس کرض کی دوا
ہے۔ اس سے کیا فائدہ حصل ہوتا ہے اور بی فائدہ کن لوگوں کو ہوتا ہے۔ غالبااس کی نظافت کہ ہرائی اور تنوع نے اس کے بنیادی مقصد کو مہم کر دیا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ہر نقاد کے سامنے ایک مخصوص مزل ہو، وہ کسی ایسے کام میں نہمکہ ہوجس کے لئے کسی جواز کی حرورت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود، جہاں تک مقصد کا تعان ہے ، تنقید بذات خود راستہ بھول کئی ہے۔ اگرا بیا ہے توال میں تبتیب کی کوئی بات ہے کہ سائین اور علی اس بی تو کہ اس بین بیا فنا دہ سی بات ہے کہ سائین اور حکوم انسانی ابنی ترقی کی اس مزل پر ہمنے گئے ہیں جہاں ہر شاخ کے متعلق بھی بہت کے جا اور تھے خوات اور شکھنے کی خرورت بڑتی ہے اور کسی طالب علم کے پاس اننا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے مضمون کے علاوہ کسی اور جیز کو بھی سیکھنے کی طرف مال ہوسکے کسی ایسے نصار تبعیلیم کی تلاش جس میں عام علیم، کسی اور جیز کو بھی سیکھنے کی طرف مال ہوسکے کسی ایسے نصار تبعیلیم کی تلاش جس میں مار سے جس جذب کہا جا سکے ، اب ایک ایسا مسلہ بن گیا ہے جس اور اختصاصی نعیلیم کوایک دو سرے ہیں جذب کہا جا سکے ، اب ایک ایسا مسلہ بن گیا ہے جس سرا ہے دن یونور سٹیسوں میں بحث ہوتی رہتی ہے۔

بر ضرور ہے کہم ارسطوا ورُسینٹ اس اکیوناس کی دنیا بیں واپس نہیں جاسکت اور نہم کالرج سے پہلے کی اوبی تنقید کی طرف رحبت گرسکتے ہیں یمین خود کواپن تنفتیدی

#### منقب کے مدود

قوت سے مغلوب ہونے سے بچانے کے لئے بیضر در کرسکتے ہیں کہ ممسلسل اس مے سوالات ا مھاتے رہ کو اور کو اس منزل ہے جب ادبی تنفیدا وبنہیں رہتی بلکر کھوا در موجاتی ہے ۔ يس اكثرا وقات يه وكي كرجيران ره جاما بول كي وبديتن عبركابين روسجها جاما بي سي ايك كماب حالى مين يرهى وجه ايك اليه معتف تي لكها بعد ويقينياً جريز نقا دكم الت عاني كاستى م مجے اسى بنى تىفىد كا دواد ملتا ہے بسے مصنّف كا يرعابيد كر دواس سے مصرف امر كى نقادم ادليتا به بكواس سے وہ سارى ادبى تنفيدم ادليتا بے جو ئى إلى المدين كنديا تربردان جرمى ب يمرى مجمي بربات نهين الأكرة خرفاضل مصنف فامركى نقادو كى مفل سے بھلا لچھے كيوں اتنى تيزى كے ساخف خارج كرديا۔ اس كے علا وہ يكسى اسى مفتيرى تحریک کوسمجھنے سے خود بھی قا صر ہوں جس کے بالے میں بیکہا میلئے کاس کا بیش رومیں خود ہوں۔ حالا كرمجع اتنابيتين ضروره كابك ايديركى حيثيت سيس فينى تتفيدياس كي حقت كى حصلة فزائى ضرور كى سے اورانے رسانے دى كرائى ٹيرى، بساس كى مشق بھى كرائى ہے بيرال میراایناخیال یہ سے کراین ظاہرہ انکساری کا بھرم رکھنے کے نے مزوری ہے کہ ب اسلام كى طرف بھى اشاره كرتا چلوں كريس فے اُد في تنفيد كونودكيا ديا ہے اوراس كى كرور مال در صدودكياجي ميرى ببتري ادبى تنفيدان مضامين يشتل سيجى بي مي فان شعرا راوترمرى دوام نسكادون كاذكركيلي عن سين خود منا ترجوا جول و درا مسل مير عاد مقاين مير اينے كارخانة شاعرى كفى منى بدا داركى حينيت ركھتے من يا بيرون كر ليجي كرميري اين فكر كى وسعت كا اظهادي جس سيدي الني شاع ى كى تشكيل وتعمير كے سلسلے مين دوجار موامول \_ حبين ايني اضى بزنظرد المابون توديجيتا بول كمين فان شعرائك بالعبي بهرن مضاین فلمسند کتے ہیں جنبول نے میری شاعری کو متاثر کیا ہے اور جن کی شاع ی سے میں، ان پر مکھنے کی خواہن یاموقع سے بہت پہلے پراسے طور پر بخوبی وا نف تھا۔ اس اعتبار سے مجھ میں اور ایروا یا وندیں مخصوصیت مشترک ہے سینی ان شعرا ری خصوصیات یا

#### تنفت كر محر مُدور

كردريون كومرف اسى دفت برسي طور ريمرام جاسكتا مع جب ان كوميرى ابنى شاعرى كے تعلق سے دكيها ادسمهاجائي- ايرايا وندوى تحررون مي بس ايك ناصحانه مقصد نظراً تلب ميراخيال ہے کہ اس کے نخاطب اکثروہ نوجوان شعرار ہوتے ہی جن کا طرز بای انھی شکل نہیں ہواہے ۔ ان ہے۔ چند شغواسے اس کا گہری وآبگی وہنوں نے سے متا اٹرکیا ہے دحبیباکہ میں نے اپنے بالے میں کہا ا درایی شاعری پرخور و فکرکرتے وقت جو کھاس پر گزری ہے اس کی ابتدائی کتاب دی امپرٹ وون رومانس ابنی انزات کانیتجرمے۔ بیمضامین اب بھی یاو ند کے بہترین ادبی مضامین ہیں۔ شاعرى كى منهيدى وقهم وخودشاء كقلم سنكل ب ياجي مين في كارخانة شاعرى كى تنفتد کانام دیاہے ایک طاہرہ کردری کی حاول ہے۔ وہ چرجو فودشاعر کی اپنی خلبق سے علن تہیں رکھنی یاجس سے اس کی طبیعت مناسبت نہیں رکھتی اس کی استعدادیا صلاحیت سے باہر موجاتی ہے باکارخانہ شاعری کی تنقید کی دوسری خوابی برہے کا بسے میں ہوسکتاہے کہ اسبے فن کے علاوہ نقا دکا فیصلہ نا قاب اعتبارہ وعاتے ستعرار کے باسے سری اپنی رائے سری ای زندگ میں تقربیاً بجساں دہی ہے اور ندمرت پر بلکہ تتدروزندہ شعرار کے با میں بی میری رائے خصوصیت کے ساتھ ایکسی رہی ہے۔ بہر حال تنفید کے موضوع برآب سے ناطب ہوتے وہ یہ بات مہیں ہے کر جو کھیمرے دہن میں ہے بس وہی شاوی کی تنفیدہے۔ شاوی در حقیقت کیک اسی چرنے جواکر وبنیر ماضی کے ان نقادوں کے دہن یں دی ہے جہول نے دب کا تعمر ف كى كومشين كى مع نيرى فسانے يونىقىدنسىندا كى حاليدا دارہ سے اور جھيس يدا ہليت نهيں ج كرمين اس يوافهما دخيال كرون ميمراا بناخيال تويه ہے كەنىژ كے لئے شاع ى سے مختلف بيما نو<sup>ل او</sup> اوزان كاحرورت يرتى ہے۔ يهوضوع كى تنقيدكے نقادكے ليے \_ جوشاع موادر نادل وكار\_\_\_ دليب موضوع بن سكتاب كروه أن طريقول كے فرق يزعود كرے جن سے كى تقاد کوادب کی مختلف اصناف سم محضے کے لئے واسط پڑتا ہے اوراس سازوسا مان پر کھی غوركر مع جن كى اس سلسل مي اسع خرورت براتى مي يكن جبال ك شاع ى كانفير والعلق

#### تنقب كے صُدود

ے وہ ایک ایسی سہل جیز ہے جیے اس وقت بھی دہن ہیں رکھاجا سکتا ہے جب کو و دنفیزئم بات کیوں نہ کی جارہی ہو۔ اس کی وج بہ ہے کواس کی ظاہر ہ کسی خصوصیات ہیں برصلاحیت موجود ہے کوان کی نوراً تقیم کی جاسکتی ہے۔ شاعری میں مکن ہے کہ بنظا ہراس بان کا احساس بیدا ہو کہ اس کی نوراً تقیم کی جاسکتی ہے۔ شاعری میں میں ایک اس میں طرز اواہی سب بچھ ہے لیکن در اس بر بات علا ہے۔ یہ فریب کہ ہم شاعری میں خالصہ ایسی طرز اواہی سب بچھ ہے لیکن در اس بر بات علام ہے۔ یہ فریب کہ ہم شاعری میں خالصہ ایسی تر ہوجاتے ہیں۔ شاعری کو بدا ہت خوداد ب کی ایک سہل صفف خالصہ ایسی تر ہوجاتے ہیں۔ شاعری کو بدا ہت خوداد ب کی ایک سہل صفف بنائتی ہے۔ اس لئے ہم اس وقت بھی لسے دہن میں رکھ سکتے ہیں جب ہم او بی تنفید ہی پر بجب کیوں نہ کر کہم ہوں۔

معاصران ننفيدكابر احصر جس كاأغازاس نقطس متابح بال تنقيدا سكالرشب ا درا سکالرشب تنفیدی صنم موجاتی ہے اصل کے اعتبار سے تشریجات کی تنقید کے ذیب میں لایا جاسكتام - اس بات كوواضح كرنے كے لئے ميں بہاں ان دوكتابوں كا ذكر كروں كاجبنوں نے اسسليلي بن خراب انروالام يميرامطلب بنهي هيكدوه كتابي بزات خودخواب يرخلا اس کے وہ دونوں کتابیں اس میں جن سے بیر خص کووا تقت درناچا سیتے۔ بہلی The Road to Xanadu متعلق میری دائے بہے کشاعری کے ہراس طالب علم کے لئے اس کناب کا مطالع قروری ہے جس نے اسے اب مک نہیں محصا ہے۔ دوسری کتاب میں جسس کی Finnergans wake ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے شیاعی کے ہرطالب علم کو دوری نہی تو چند صفحات ضرور يرم صفح چا مهنين رايو كسن لويز ايب ملنديا پيرا سكالر تصالب ايك اتجها استاد، ایک بیارا آدمی ، حب کابین دانی دجهه کی بنآ پر ممنون احسان میم مهون جیمین جونس اعلیٰ جوہروں کا آدمی اورمیراا یک اتھادوست تفا۔ یہاں یں نے Finnergans كاحواله نه نعرليف كے طور يرديا ہے اور ندكسى برائى سے \_ Finnergans wake 494

#### تنفت كحرود

موسوم كياجا سكتاسي-

ان لوگوں کے لیے جنہوں نے The Road to Xanadu نہیں بڑھی ہے ہیں یہ کبوں گا کہ بیرانکشاف اورسراغ رسانی کی ایک ہوش ربا داشتان ہے۔ لویزنے ان تام كما بول كالراغ لكا إجبي كالرج في رها تقاد كالرج مطالعه كمعاطع مي بالانومش كقا) اورجن سے اس نے وہ امیحز، نزاکیب اور سند شیس منتعار لی تھیں جو The Ancient Mariner بین نظراً تی ہیں۔ وہ کتا بیں جو کا ارج نے ے بڑھی تھیں ان ہیں سے بہت سی اب فراموش کی جانجی ہیں مثناک کے طور پراس نے سامے سفز نا بره دالے تھے جواس دفت اسے دستہاب ہوسکے۔ ان سب کی مدرسے لورنے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یہ بات داضح کردی کوشعری اور کینبلیٹی درصل حد درجے ہے تعلق اور محتلف النوع موا كواسطرج اوركينل طريقيرجمع كرنے كانام ہے جس سے ایک نیا رنگل، وجود میں آجا تا ہے اس كنابيي اس بات كااظهارمببت مديل اورمعتبرط بقير كبياكيا مع كه شاع كمن طرح مواد حذب كرتا ہے اور میرده اینے جو ہرفابل سے کس طور ریاس موادی قلب ما ہیت کردنیا ہے لیکین اس کتاب کو بڑھنے کے بعد کوئی شخص یہ بین کہ سکتا کہ وہ اب Ancient Mariner کو يسل سے بہترطور سر مجتابے اور مزدر صل ڈاکٹر اور کی بینت تھی کروہ اس نظر کے خدخال كوشاعى كى حيثيت سے زمادہ أجاكرا در داضح كرے إس كى سارى نوج دہنى على كي هيت كي طرن تقى ا درجوا كيالي تحقيق ہے بى كا ا د بى تىفتىر سے دُور كا بھى تعلّق نہيں ہے كا ارج كے اپنے مطالعہ سے بیدا ہونے والا موا دکس طرح عظمت میں تبدیل ہوگیا ہے ہیے۔ کی طرح اب بھی ویسا ہی رازے۔ سكن الن ك با وجود متعدد يراميدا سكالرز في لوزك اسطراقية كاركوا بناكراس امرى كوشش كى ب كراس طرلقے سے اُس شاعرى نظم كے سمجھنے میں مدول سكتى ہے جس نے اپنے مطالع كاكہيں ہى كوئى ول

اب جب كدر اكطرلويزنے اس تسم كے تشريحي عاملون كوراسند دكھا ديا ہے اور

#### تنفت ركے فدور

Finnergans Wake ان کے لئے ایک موندکی حیثیت اضتیاد کرگئے ہے

ده چاہتے ہیں کرسکاری ا دبی تحریروں کوابیابی ہونا چاہئے جیسی Finnergans Wake ہے بیں بیاں بر بات واضح کرتا جلوں کرائ مونشر کے نگاروں کی محنت شَاقَه كان تويس مُواق الداناج المتابون ادرندين انهيس برنام كرفيكا داده ركهت ابون بنون اس كناب كے تمام يشتول كوسلى ازرتمام دازمات مربسته كومعلوم كرنے كا انتقار كوستى كا ي اگر Finnergans Wake کوواتی سجمناہے ۔۔۔ اور مماسقیم کی گئت مع بغير كو في دائع قائم نهي كرسكة مسكة الماسة على تحقيق كاسلسله جادى دسناجا سية -اكرد كيهاجائة واس اعتبار سيكيبيل اور راكن في بهت قابل تعريف خدمات المجام دى بي-مجه الركوني شكايت بت توخود مي وتس مع ب جواس عبيب الخلقت شام كاركامه تفدي اورس نا ياليي كابعى بحس كيلي ولا حقة بغرنفصيل شرك وبولوت لغويت معلوم بوتے بن (فی الحقیقت اس دقت توبهت بی خوب صورت معلوم بوتے بین جب کوئی اور اسے این مفتوں لیج ادرا وارس اتن ہی تو بھورتی کے ساتھ پڑھے جیسے خود معنن پڑھنا تھا شاير ميں جونس كواس بات كا الداده نہيں تھاكداس كى كتاب كورم ہے يہرمال Finnergans Wake کے ادبی مقام کے الرے میں قطعی فیصلہ کے تھی ہورا در میں كوئى البسافيصل صنادركرن كااراده نهين ركفتا اليكن بن زيهي محقا كدرياده ترشاعي كيوكمه ده مجى ايك طرح سے نتورنظم ہے اس طراقة سے تعمی جانی ہے يا اس سے تطعت اندور مونے کے لئے اس می جرا بھائی بعبراور تشریح کی عرورت پڑتی ہے۔ مجھے اس پرسندے کہ Finnergans Wake میں جومعے بیش کتے گئے ہیں اس سے اس علطی کو تقویت بہنجی ہے جو آج کل رقب ہے اورس بن تشریح، کونقہنم کے نام سے تعبیر کیاجا آئے میراڈرام دی كوك شيل بإرثى ، جب يهل ميل كعبلاكيا توجع مبية و كم مقدد خطوط موصول موت ريخ بياس درا صے معنی کی وضاحت کے لئے نئے حل اور سی نئ تشریحات بیش کی گئے تھیں۔ان خطوط سے

#### تنفي ركے صرور

یہ بات واضح تقی کو انہیں اس ممت سے جوان کا خیال تھاکہ ڈرامریس موجود ہے، کوئی شکایت نہیں ہے سکین وہ خوداس بات سے بے خبر تھے کہ بیمر حمل الش کرنے کی خاطر انہوں نے خود ہی ایجا دکرلیا تھا۔

يهال مي افي استفركا اعتراف كرا علول كراكي موقع يدي في فودنقا دول كواس. حال میں تھینسا کرفریب دیاہے میرامطلب دی دسیط لینڈ، کے ان عاشی سے جویں نے اس نظرك ساته تكع تفع يغروع يسمي فصرت يداراده كباتها كبن ابنان إقتباسات كحاك نقل كردون اكسي ان نقادوں كے اعتراضات كا جواب مسكون فنبول في ميرى ابتدائي نظور پرسرقه كاالزام لكاياتهالىكى كھيع صدلعدجب كتامجيك شكل مين اس نظم كے تھينے كى بارى أنى ، (یه واضح نیم کرجب نیظم پہلی بار دی وائیل اور دی کرائی ٹیری، میں شاکع ہوئی ہے تواس دت اس میں حواشی وغیرہ کی خوبیں تھے تو مجھاس مرکا احساس ہواکہ بنظم بہت مخصر ہے۔ یہ دیکھ کرس نے حواشی کے اضابنے کا اوا دہ کیا آکراس طرح چند صفحات کا دراضا فر کیا حاصکے۔ اس کا میتحہ یہ ہواکہ برح اسٹی بہل علیت کا قابل تعریف مظہری گئے ا درمیا ہے بھی اس نظر کے ساتھ اس کا موج دمی لیفن دفعہ مجے برخیال مواہے کمان خواشی کوکتاب سے خارج کردوں المکن الله كرنااب المكن سابوكيا ہے۔ بيحواشي نظم سے کہيں زيادہ مقبول ہں۔ اگر کوئی شخص ممرا لمجوع م كلام خرينا جاہد اور يد ديج كواس بي مرحواشى تبين بن تووه كتاب خريد نے كا وا ده ترك كرديكا اورائي ييے دائي ليكاريرى و علمى ہے جب كا مجھ احساس ہے كدان حواشى في مقتبى کے لئے ایک غلط قسم کی کہیں کا سامان پیدا کردیا ہے۔

اس بات بین دی مفدائق نهی به اگرکوئی شخص کی نظم کی تشریح اس تحقیق کی دون می بدائش کا رون می بدائش کا می بدائش کا میں کرے کہ وہ نظم کی عناصر سے تشکل ہوئی ہے اور وہ کیا اسباب تھے جواس کی بدائش کا موجب بنے ؟ اس طرح تشریح و تفہیم کی ایک اہم تیاری کی شکل اختیاد کرسکتی ہے لیک موجب بنے ؟ اس طرح تشریح و تفہیم کی ایک اہم تیاری کی شکل اختیاد کرسکتی ہے لیک مرحم اس بات کو ذہر ن شین رکھیں کہ خود شاعری کے مرحم اس بات کو ذہر ن شین رکھیں کہ خود شاعری کے

#### تنفت رکے مگرود

سلمنے آخرکیامقصدرہاہے رہے وہ بات ہے جسے دہانشین کرنے کی اشد خرورت ہے ۔ شاية سفتبركي ده تعل ص بي الفاتي نشريح يرسب سے زيادہ اعتبار كياج آ اسے وتنقيرى سوائخ لكارى بهاورخاص طوريراس وقت جب سوانح لكارخاري حقائن كمعلوآ كودخلى نجرب كنفساني موشكا فيول سے آكے بڑھا ناچا ہتا ہو يميرامطلب اس سے ينهي ككسى مرحوم شاع كي شخصبيت اوراس كي ذاتى زندگى وه مقدس مرزمين بهجس برما برنفسيات كو مركز بركز نهين حليناجا بيئ -سائنسدان كواس امرى اجازت بونى حيابنيكه وه اس قسم كيمودكا اس آزادی کے ساتھ مطالع کرے سطرف اس کا جذیر جسس اسے لے جانا ہے لیکن باسی وقت ہوسکتا ہے جب مصنّف بے جارہ مرحوم ہو جیکا ہوا درع بت ہتک کے فوانین کے ذراید وہ اگسے رو كي كابل شره كيا بو-اس كى كونى وج تبي بكرشاع ون كى سوائح عريان تاهى جائيسوانح نكاركے ليے خردرى ہے كه اس من مفيدى صلاحيت بھى موجود ہوا درسا تھ ساتھ و محييج نداق اور صحیح نیصلے کی صلاحیت کابھی حال موا دراس ادی کے کارنا موں کوب ندیمی کرتا ہوت کی وہ سوانعمری لکواہم اس کےعلادہ اس نقاد کے لئے جوکسی کے کارنا مون یں الحسی رکھناہے ، ضردری ہے کہ وہ مصنف کی زندگی سے بھی کھے نہ کھے ضرور وا تعف ہو یسکین جہاں تک کسی مصنف كى منقيدى سوائح كاتعلق ب ميكام نبات خود بهت نازك باوروه نقاد باسوائح لكار، جوخود ترمبت یا فنة عامل با ما برنفسیات نهیس مے اپنی تحرروں میں اسی نجز ماتی کاربری سیدا کردیتا ہے جس کا اس نے ما ہرنفسیات کی کتابوں سے اکتساب کیا تھا۔ اس سے موضوع کھے اووالجحكوره جاناب-

یرسوال کرشاء کے بارے میں معلومات کہاں تک ہمیل س کی شاعری کو سجھنے ہیں مدد تی ہی انتاآ ساف ہیں سم خبنا ہم سمجھنے ہیں یہ زفادی اس کا جواب لینے طور پرخود نے سکتا ہے اوراس کا جواب اسے مام انعاد میں ہمیں ملک تفوی شالوں کے درلید دینا چاہتے کی کو کرر عین مکن ہے کا کی بات کسی شاع کے سلسلے میں اہم مہر اور سی دو مرے کے سلسلے میں انتی اہم منہ ہو۔ شاعری سے باست کسی شاع کے سلسلے میں انتی اہم منہ ہو۔ شاعری سے

#### تنفت رکے حدود

لطف اندوزم و نے کا جہال کے تعلق ہے وہ ایک ایسا پیچیدہ تجربہ ہے جب ہیں آسودگی کی شکلیں ایک دوسر ہے ہیں ملی جی مونی ہیں اور شیکلیں مختلف پڑھنے والوں کے لئے مختلف منال سے اپنی بات واضح کروں گا۔ اس بات سے عام طور پر سینفن ہیں کہ ورڈ دورتھ کی بہترین شاعری کا زیادہ ترصد چیزسالوں کی برت ہیں کھا گیا ہے۔ جو بہت مختق ہیں کہ ورڈ دورتھ کی جم کو دیکھتے ہوئے بہت تھوڑا ہے۔ ورڈ دورتھ کے بہت سے طالب علموں نے اس سلسلے ہیں محتلف ہم کے جواز بیش کتے ہیں یمر سر بربط دیٹے نے درڈ دورتھ کی بہت ہیں کی ایک کے وج وج وز والی کو برا کی کتاب کھی ہے جس بیں انہوں نے ورڈ در دورتھ کی شاعری کے وج وج وز والی کو برا کی کتاب کھی ہے جس بیں انہوں نے ورڈ در دورتھ کی شاعری کے وج و در والی کو برا کی کتاب کھی ہے جس بیں انہوں نے ورڈ در دورتھ کی شاعری کے وج و در والی کو

Annette Vallon کے عشق سے وابستہ کرکے دکھایاہے۔ اس کے بعد در در ترورتھ کی شاعری پرابیت اس بے اس کے بعد در در درتھ کی شاعری پرابیت اس نے میں میں اس نے یہ نقطہ نظر بیش کیا ہے کہ ورڈ درورتھ کے ہاں میں اس نے یہ نقطہ نظر بیش کیا ہے کہ ورڈ درورتھ کے ہاں

Vallon
ابنی بہن ڈورون کے عشق میں گرفتار ہوگیا تھا اور ایوی نظیں ،، کی خلبق کا دازیہ ہے اس
ابنی بہن ڈورون کے عشق میں گرفتار ہوگیا تھا اور ایوی نظیں ،، کی خلبق کا دازیہ ہے اس
ات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے بید بات ٹھیک ہو۔ اس کے دلائل بہت نوی ہیں لیکن اسوال
ا ذرائکی تھی بہر حال مکن ہے بید بات ٹھیک ہو۔ اس کے دلائل بہت نوی ہیں لیکن اس اسوال
مزرائل جواب ہر راج سے والے کو خود ہی دنیا جاہیے بید کہے کیا اس فصیل سے اس کے دول کی میں نظیوں ،، اس
بر بہلے سے زیادہ واضح ہوجاتی ہیں جیا ان ظول کو بہلے سے بہر طور پر بھینے لگتا ہے جہال
ا کہ میراتعلق ہے، بیں صرف اننا کہ سکتا ہوں کدان ماخد کا علم، جن سے متا نز ہوکروہ نظم
وجودین آئی ، نظموں کے تجھے کے سلسلے میں کوئی ایسی اہمیت نہیں رکھتا کے نظم کے ماخد
کے بارے میں حکد درجہ وا تفیست کس ہے بیرے اورا سنظم کے درمیان سا اسے سلسلوں اور
رشدوں ہی کو منقطع کردے 'ولیوسنظیں ، کے بارے میں سوائے اس رکھٹی اور یہی ہوگان
فطموں ہی کو منقطع کردے 'ولیوسنظیں ، کے بارے میں سوائے اس رکھٹی اور یہی ہوگان

#### تنفت ر کے صُدود

بس برنہیں کہ رہا ہوں کا سے کی معلومات جیسی ریڈا وربیط سی نے فراہم کی ہی آبک اسے وقع دیے عنی ہیں۔ ان علومات کی اہمیت تواس وقت ہے جب ہم در فرز ورتد کو ہجنا چاہی۔ لیکن اس کی شاع کی تعلیم سے ان کا براہ راست کوئی نعلق نہیں ہے یا یوں کہ لیے گرشا کی کو مشاع کی کی حیثیت سے بچھنے کے لئے یہ بات فروری نہیں ہے۔ میں توہیاں کہ کہنے کے کو مشاع کی کی حیثیت سے بچھنے کے لئے یہ بات فروری نہیں ہر وہ رازیس ہی رہنا چاہیے نوا کے تبارہوں کہ برغیلیم شاع کی میں کچھنے ہے ہوتی ہیں جنہیں پر وہ رازیس ہی رہنا چاہیے نوا شاع کے بائے میں ہماری معلومات کہتی ہی کھل اور وسیع کیوں نہ ہوجائیں اور بی وہ بات ہے جو اس مشاع کے بائے میں ہماری معلومات کہتی ہی کھل ور وسیع کیوں نہ ہوجائیں اور بین وہ بات ہے جو اس میں زیادہ انہیت رکھتی ہے جب کوئی نظم کمل ہوجائی ہے توا کہ الین می چیز طہور میں آتی ہے کہ آب اس کی وضاعت کسی ایسی چیز سے مقابل کر کے نہیں کر سکتے جو پہلے سے وجو و بیں آجی ہے۔ بی وہ جیز ہے میں کہ سکتے جو بہلے سے وجو و بیں آجی ہے۔ بی وہ جیز ہے میں کہ سکتے جو بہلے سے وجو و بیں آجی ہے۔ بی وہ جیز ہے میں کہ سکتے جو بہلے سے وجو و بیل سے دیجو میں آجی ہے۔ بی وہ جیز ہے میں گھی ہی کہ کا میں گھی ہی کرتا ہوں۔

کی خواج بیادی طرفته بی بیاج اجاسک که شاع دی نی نشریخ اور ما خذکا مطالع ساری معاصرامه تنقید کا بنیادی طرفته بی کار مید ایک ایساطرفیه کار خروسه بجوان بهرت سے بڑھنے والوں کی خواج ش کواسودہ خرور کرتا ہے جویہ مطالبہ کرتے ہیں کہ شاع دی کی تشریخ کسی دوسری چرز سے مقابلہ کرکے ، کی جانی چاہیے اس کے علاوہ اور می گئی رجحانات ہی مثلاً ایک رجحان نووی ہے جویر وفسیر رچر ڈرئے ہاں ملتا ہے جس بی وہ اس سئلہ کی تقیق کرتے ہیں کہ شاع دی کی توصیف جویر وفسیر رچر ڈرئے ہاں ملتا ہے جس بی وہ اس سئلہ کی تقیق کرتے ہیں کہ شاع دی کی توصیف کر سے سکھائی جاسے جویر وفسیر رچر ڈورئے کا اس روم والے طرفتہ کا دیں اور جو کر اس کا خذیجی وہی ہے جویر وفسیر رچر ڈورئے کا اس روم والے طرفتہ کا دیں نشاع می سے ہٹ کر شاع کی طور برا س انخوات کے خلاف ایک روغل کی جیٹیت رکھتا ہے جس بی نشاع کی سے ہٹ کر شاع کی طرف زیا دہ توجہ دی جانے گئی تھی ۔ یہ طرفتہ کا رہیں اس کتاب بین نظر آنا ہے تو تو ترکی کا رہیں اس کتاب بین نظر آنا ہے تو تو ترکی کا میں بی برہ نوجوان نقا دوں کے مضابین شاع ہوئی ہے اس بی بارہ نوجوان نقا دوں کے مضابین شاع ہوئی ہے اس بی برہ نوجوان نقا دوں کے مضابین شاع ہوئی ہے اس بی برہ نوجوان نقا دوں کے مضابین شاع ہوئی ہے کہ اور برطوانی نوعیت کے اعتبار سے ایسی نظر میت کے برسے ایسی نظر کی در برطوانی نوعیت کے اعتبار سے ایسی نظر می کے بیا کہ معروف نظم منتخب کی در برطوانی نوعیت کے اعتبار سے ایسی نظم ہے بھر نقاد نے بہلے ایک معروف نظم منتخب کی در برطوانی نوعیت کے اعتبار سے ایسی نظم ہے بھر نقاد نے بہلے ایک معروف نظم منتخب کی در برطوانی نوعیت کے اعتبار سے ایسی نظم ہے بھر

#### تنقب ركے صُرود

اس نظم کا تجزیه کرتے دقت اس نے مصنف کی کسی دو مری نخریریا نظم کا کوئی والز نہیں دیا اور مصرع برمعرع ، بندرب بنداس کا تجزیر کیا اوراس ای دباکر ، نجو از کر ، بھنجھو از کر ، بھنج کرمعنی کا ہم تعلی ہوسکتا تھا نکا لئے کی کوشش کی ہے ۔ اس طریقہ کا رکو ہم نمفتیر کا در کیو کچوار دہشا ان کا فام دے سکتے ہیں نیظم کو کا استخاب سو لہویں صدی سے لئے دو رجد مید تک کیا گیا ہے برنظم ایک دو مرے سے ٹری کی کردا کا استخاب سو لہویں صدی سے لئے دو رجد مید تک کیا گیا ہے برنظم ایک دو مرے سے ٹری کی کردا کو میں کا استخاب سے ایک دو مرے سے ٹری کی حد تک میں کا استخاب سے برنظم ایک دو مرے سے ٹری کی حد تک میں کو میں کا استخاب سے برنگاب

and the Turtle اورسٹس کی Among School Children پرخم ہوتی ہے۔ ادریو کم ہر نقاد كالبناطريقة كايساس لي نيتجرد لحيب اوراك مدتك الجعا مواسم يمين اس با كوتسليم رسناج استيكدان باره نظمول كامطالع وجن مي سيبراك كااس قدر وحنت كي مافع تجزيركياكياسي وقت كزارى كالكرببت كاكتلافي والاطريق ميراخيال م كمان ي سے کچھ شاع زادرمبرے علاوہ سبم حکیمین توبد دیجے کرواقعی حیرت میں رہ جانے کران کی نظر ين كمياكميا معانى مينها نهي مجيف ودهي دوايك جكر حيولى موتى حيرت ضرور موتى منشلاً بربات معلوم کرکے کہ وہ کیرا اجن کاذکر Prufrock کے انبداریں آیاہے بیرال کسی طرح کرہیں داخل موگیا لیکن Prufrock کا تجزیر کرنے وقت ادب یامیری بی زندگی کے تاریب نہاں خانوں میں جھا تک کراس کے ماخذ للاش کرنے کی کوشش نہیں گئی۔ یر تنقیدی ایک ایسی کوشش کانیتی ہے من نظم کے معنی کو سمجھتے سمجھانے کی کوشش کا گئے ہے ا دراس سے مجھے کوئی عرض نہیں ہے کہ میں نے خود کھی اس کا برطلب سمجھا نھا بانہیں اِس ما کے لئے میں فافرل نقاد کا ممنون ہوں۔ ان میں سے کی مضامین ایسے تھے جو مجھے اچھے لگے اور تن سے بیں منا تربھی ہوا یمکن جو نکہ ہرطر لقیہ کار کی اپنی غلطیاں اور خامیاں ہو تی ہیں اس لئے بیں لے

كوآكاه كريس كيؤكر بطريقيكارطلبكوستن كرانے كے لئے استعمال كياجا اليے۔

ان خطروں اور خامبوں کوواضح کردیاہے۔ بیضروری ہے کہ استا دہمی ان خطروں سے اپنی جماعت

#### منقيب كے عدود

بهلاخطره توسيه كريم مان الياجائ كر كبيتب عجوع كسى نظم كى صرف ايك نشريج موسكى ہے ا ورصرف وہی تشریح تھبک ہوگی ایسے بی تشریح کی تفصیل دی جائے گی اورخاص طوریا ہی نظموں میں جو ہا اسے زمانے کے علاوہ می اور زمانے بین کھی گئی ہن حقائق کا بیان ہوگا: تاریخی کنا نے تلمیحات اور خضوص الفاظ کی دفساحت ہوگی اور یکھی نتایا جائے گا کو مخصوص دور میں وہ لفظ کن مخصوص عنى ميك متعال كياجاتا تقاء أستا دى بيي كوشنش بوكى كراس كے شاگردان سب باتوں كو المجى طرح زمزن ين كرلين يكن جهان كم مجموعي حيثيت سيكسي نظم كرمعني كانعلّ مع ركسي ايك تشريحين نهيسما سكتے كيوكم برنظم كے دمئ عنى بول كے جومختلف حسّاس قارئين كواپنے طور يہا میں نظراتے ہیں۔ دوسر اخطرہ \_\_\_\_ جس کے ذبل میں ان میں سے کوئی بھی نقاد نہیں آتاجن کا ذکر میں نے کیا ہے لیکن جوا کے ایسا خطرہ ہے میں کی زدیس خود قاری آجا نامے \_\_\_ برے کہ قاری یہ بات تسینم کرے کئی نظم کی تشریح (اگروہ سجے ہے) ایک این نشر کے ہے جس کومصنف شعودی يأعير شعورى طور بريين كرف كى خود كوشت كروا كقار كيونكه يرججان اتنا عام بي كراكر مع فيكس نظم کے ماخذا وراس کی خلیق کے ذہری عمل کی نشان دہی کر بی ہے نوہم سے محص لگے ہیں کہم نے نظم کو تھی ا سمحدساس اوراكرابسانهين بنوائم لاسمحف سة قاصري يم يريمي سمحة بن كسي نظم فاشريح سے ہیں یکی معلوم ہو جانا ہے کہ وہ کیسے گھی گئی تھی - Prufrock کے تجزیے کوئی نے بہت دلیسی سے پڑھا اوراس دسی کی وج میکھی کہ فجھے اس نظم کوا کا فیدن حسّاس اور مخنتی قاری کی نظرت دیجینے کاموقع الداس بات کامطلب بنہیں ہے کہ اس نے مفافظم کومیرے ہی نقط نظرے د كميماا ورنداس كامطلب يسب كه استجرب كاتعلّق كرح معى استجرب سي تفاجس كريران و من في ينظمكه ياكسى السي حيز سے نصاحب كانجرب مجھے نظم مكھنے وقت ہوا تھا۔ اس طرقيد كارك بالديم بري مسرى داتے يہ كمتحان كي طوريواس سفط لق كاركو كي بهت اتھى نظمون بر آ زاكرد كميون ا درساته سأنكس اليي نظم يهي است آزما و احب سعي بيلے سے دا تعذفهين تھا اور مجرب و کیفول کراس نجزیہ کے دریع کیا بی اس تظمیسے زیادہ لطف اندوز ہونے لگا

#### تنفتيه كح مُدود

موں ؟ كيونكراس مجموعے كى سار تنظين وہ تحبين عن سيمين ميلے سے منقارف تھاا ورجو برسوں مجھے عورزری میں اس لئان تجزیوں کو بڑھنے کے معدمی نے محسوس کیاک میں ان نظموں کے بارے میں اپنے سابقہ احساسات بہت کم نازہ کرسکا ہوں مجھے توان نجز اوں کو مڑھ كري يو محسوس مواككويا كم بن كريزون كوالك الكروماكيا با ورمير سروبكام كياكيا ہے كدان برزوں كودوبارہ جور كركھرسے شين كي شكل دے دول ، درحقيقت تشريح كى زیادہ اہمیت یہ ہے کردہ میری اپٹی تشریح ہومیکن ہاس نظم میں مبت سی جزیں اسی ہوگ ن معميرى واقفيت فردرى بوما محربهنسى بالتي اسي بورجبان اسكالردميرى وابنائى كرسكة ہوں اورجن کے درلیدیں مخصوص علط فہنیوں کا از الکرسکول سیکی میراخیا ل ہے کہ ایک میح تشریح ميرے اليفاحساسات كنشزى موتى معجواس فلم كوريض وقت ميرے اندربيدا موتے مي -مبرا مقصدر نهبي سے كمي برقسم كى تعقيد كے بالے مي جو بمالے دمانے مي مرقع ہے، ابی رائے کا پورے طور ریا ظار کروں میری خواہش توبیہ کمیں آپ کی توجاس تنفید کی طرف مبددل کراؤں میں کی قلب ما ہیت کا لرج سے تغروع ہوئی اور جوبہت تیزی کے سا تھ کرشتہ بجيس سال ميم رقع ومقبول موتى م ينعتدى يتيز رفتارى ايك طرف توساجيات كتعلق سے سیدا ہوتی ہے اور دومرے کا لجوں اور اونورسٹیوں میں اوب کی ٹرھتی ہوئی تعلیم رجس میں امر ا دب بھی شامل ہے ) کی وجہ سے میدا ہوئی ہے ۔ میں اس تبدلی ما قلب ما مبیت کورانہ سمجھنا ۔ كيوكرية توجي ناكز برمعلوم ہوتى ہے بينين كے ددرين، ايك ايسے دورين جہاں انسان مى سائنسس بوكفلاكرده كيلي جهانتمام بيصف والون ين مشترك عقائده مفروض اوري منظرنا بديروكتي بن كونى علاقدايسا تهيس بحصيمنوع قرار دما حلسك يسكل س الممنوع کے بادجدہم سوال بوچ سکتے ہیں کا خروہ کون ی چیزے جے تمام ادبی تنقید میں مشترک بوناج بتے تیس سال بہلیں نے اس بات برزور دما تھاکداد بی تنفید کا قربضد سے کہ وہ ا دب سے نطف اندوز ہونے کی قوت اوراس کی تفہیم کوآ کے ٹر صلتے بیکن اب میں اس ابت

#### تنفتير كے صرور

یں صرف اتناا ضافدا وزکروں گاکہ اس میں نیفی روتہ بھی صفر ہے کہم دیکھیں کہ آخروہ کون جائیں مي جن سيمي لطف اندورنهي مواجاتيكيوكرساا وقات نقادس يركام مي لياجا لب كروه دوسرے درج کی جزوں اور دمنی فریب کاربوں کی ندتت کرے ۔ حالا کرنقاد کا پر منصب انوی حیثیت رکھا ہے کیوکراس کا اصل منصب یہ ہے کہ وہ فابل تعرب کی نعرب و توصیف كرف كاشعور ركفتا بواس بات بين خاص طواس ترور دينا چا بترا بول كوي فيهم اورلطف ا ندوزی کوالگ الگ جزین بہن مجفنا ۔ ایک کا تعلق ذہن سے سے اور دوسری کا جذبات سے۔ وتعنیئے سے میری مرا د نشز کے نہیں ہے۔ حالا کداس جبر کی نشری جوفا بنِ نشری موا اکثر تعنیم کا ابك درىيدىن كتى سے ميں بياں ايك سيدهى سادى سى شال بيش كروں كا يومركو سمھنے كے لئے منیا دی طور رید منرور سے کہم منروک نفاظ اوران کی نامانوس شکلوں سے افغت مول اس اتفاقیت كوسم تشريح كانام في سكت بي ليكن ريهي موسكمًا بكا يكتَّف يوسرك الفاظ املا ، قواعاد ا مخسے وا تعن ہوا در ریعبی مان لیاجا کے مشخص جو سرکے دکورسے اس دورکے عادات واطوارور عقائد سے اس دور کے علم وفضل اور جہالت سے بھی خوب وا فقت ہولیکین ان سب باتوں کے با دجود وه شاعری کی تعمیم نه کرسکے کیسی نظم کی تعمیم کے معنی بنہیں کو اس نظم سے سجیح طور پر لطف ندانو مواجاسكے داب بہاں يركها جاسكتا ہے كاس كامطلب توريواكسى نطرسے آنا لطف اٹھايا جا صتى استظم مي المعت المردري كى صلاحيت موجود ب حالا كرسى علط فيى كى نبايركسى نظم سے لطف اندوزمو نے کے معنی بینہیں کہم درصل اس نظم سے بہیں ملکہ خووا بنے دماع کی قلب ماہمیت سے تطعن اندوز مورج من يرزبان كابرننا ابك بي شكل عبرت كريها و لطعت اندوز مونا، اوكسى تيزس لطف اندوزی عصل کرنا محمعنی می فرق بیدا موجا آ ہے بعین اگر رکم اجائے کہ کوئی شخص عری سے نطف اندور مونا ہے نواس کے معنی اس سے مختلف موں کے اگر ریکہا جائے کہ کوئی شخص شاعرى سے لطف اندورى حاصِل كريلہ ولطف كمعنى تھى اس تيزكے ساتھ بدلتے جلتے ہت ب سے ير نطف بيدا ہو اسے ميت لف نظير مختلف سم كي آسودكياں ميم نياتى ہى - يربات درست ع

#### تنقت کے مُدود

كربم كسي نظم سے اس وقت كك لطف اغروز بنيس موسكتے جب تك بم اسے مجھ ندليس اور برخال اس کے یہ بات مجمی انتی ہی میرے ہے کہم اس نظم کواس وقت مک پوٹے طور رہم ہی ہے سکتے جب سك بم اس سے تطعث اندوز برم و نے لكيں اِس كامطلب بير سے كداس سے بيج طور برا ورجے حار یک دوسری نظموں کے تعلق سے لطف ایدوز مجواجائے۔ رکسی ایک نظم اوردوس می نظموں سے لطف الذوزمونے کے باہمی رمضتے سے مذاق ، کا بینہ علِتلہے ، اس بات کے اظہار کی حیذال ضرورت نهيس سے كراس ميں يربات كھى ضمرہے كرخوا بظموں سے لطف اندوز نهيں مونا چا جئے تا وقت بکان کی خرابی اس قسم کی ز ہو کہ وہ ہا دے احساس مزاح کوبدار کرتی ہوں ۔ یں سیاکہ پیاہوں کہ ہوسکتا ہے کا تفہیم کے لئے بہلے نشریح کی ضرورت پڑے بیرمال مجے نوایب امعلوم ہوناہے کس کھے شاعری بغیرتشری ہی کے سم لتیا ہوں اوراس کی وجب ہے كەزيادە نرشائى يىم مجھىكوتى الىي چزىظ نېيى اتى جى كىشترىكى كىجاتے يىبرا مطلب يەسى که کوئی چیزایسی نهبیں ہے جوکسی نظم کی نفہیم میں مجھے سہارا دیے کرمیری نطف اندوزی کو دوبالاکرد جيباكس نے يہلے اشارتاكم اے كعف اوقات توتشرى فيكسى نظم سے كينيت شاعرى دور کردیتی ہے بجائے اس کے وہ مجھے تعہم کی سمت میں آ کے بڑھائے اور میری راہ ناتی كرے ميرى بېترىن دلىل اسسلىلىدىن ايرىسى كىمى اس بات سے فرى بېين كا ناكىي نيكبيترايشلى شاعى وبحتامو بلكحب سكيرايشل كبنري معرع بن آج معى دبرانا بوں توجه میں وہی ترث اور اہر پیدا ہوجانی ہے جو ترث اور اہر تحجہ میں اس وفت بیل ہوتی تقی جب آج سے کی سال سلے میں نے انہیں بڑھا تھا۔

ا دبی نقاد اوراس نقا دبیں جوادبی تنفید کی مدود سے تجاوز کرگیا ہے بیون نہیں ہے کہ ادبی نقاد خالص ادبی ہوتا ہے باس کی اور کوئی دلجیبی نہیں ہوتی ۔ وہ نقاد جوادب کے سواکسی دوسری جنر برلجیبی نہیں رکھتا اس کے پاس کہنے کے لئے بھی بہن کم ہونا ہے کیونکم ایسے میں اس کا دب خالص ایک علیٰ دہ اور قطع سی چنر بن کر دہ جاتا ہے شاع شاع کی علاد م

#### تفتير کے فدد

مبی کچہ دفیبیاں رکھتاہے کیؤگران کے بغیراس کی شاعری خالی خالی در ہے گی۔ شاعراس لئے ساعرے کر اس کی خالد ہے ہیں ہے کہ وہ اپنے تجربا وراپنے حیال کور بخر برا ورسوجنے کے معنی نیہ ہیں کہ وہ شاعری کے علا وہ کچھ اور دلھی بیاں مبی رکھتاہے ، شاعری کا جا در بہتا ہے اس طرح وہ نقا دا دبی تغییم میرا کے سے اور ال بی سے اور ال بی سے المون اندون مونے کے وہ ایک ایما اسے اس کے لئے مزوری ہے کہ دہ شاعری کی طرح ووسری جیزوں میں جی کہیں رکھے کیونکرا دبی نقا دکی میں اس کے لئے مزوری ہے کہ دہ شاعری طرح ووسری جیزوں میں جی کہیں رکھے کیونکرا دبی نقا دکی میں اس کھنے والوں کے لئے مزوری ہے کہ دہ ایک بوری اکائی گی سے کوکری جا ہیں جن بروہ تنفید کر رہا ہے ۔ نقا دکے لئے مرددی ہے کہ دہ ایک بوری اکائی گی سے دکھتا ہو۔ ایک ایس الم بھی ہواور ندگی کا تحریمی ۔

اب ہم میسوال کی ایسی تحرم کے بائے ہیں اٹھا سکتے ہیں جوا دبی تنعید کی جنیت سے
ہائے سامخ آئی ہو کیا اس نحرم کا مقصد میرے کہ وہ فہر مبد کا رہادی نطف المدودی میں اضافہ کرنے اگر ایسا نہیں ہے توممکن ہے کہ وہ نحرم کوئی مفیدا و رجا تر سرگری کی حینیت
میں اضافہ کرنے اگر ایسا نہیں ہے توممکن ہے کہ وہ نحرم کوئی مفیدا و رجا تر سرگری کی حینیت
رکھتی ہوا و رجم اسے نف بیات ، عمرا بنیات ، شطق ، تعلیمات یا اس قسم کے کسی دو سرمے نام سے
موسوم کردیں ایسی تحریدوں کے بائے میں کوئی فیصلہ اس بی کرسکتے ہیں اہل علم دا در بہیں
کرسکتے ہمیں سوائے عمری اور نمقید میں کھی امتباد کرنا جا ہئے۔ عام طور پرسوائے عمری سکت کے
کرسکتے ہمیں سوائے عمری اور نمقید میں کھی امتباد کرنا جا ہیئے۔ عام طور پرسوائے عمری سکت ہے
سلسلے یں ایک مفید چرہے جس کے ذریع تفہم کے لئے راستہ کھل جاتا ہے لیکن سکھی ہوسکتا ہے
کرسوائے ہماری توجہ شاع می سے ہٹا کر شاع کی طرف مبذول کروے یہیں جا ہتے کہ ایسے بیس ہو اس کے زوائے کے سماجی طالات اور وہ مروجہ خیا الات جو اس کی توافی کے ساتھ خلط طرف
میں ظاہر ہوئے ہیں اور اس کے زوائے میں وہاں کی حالت کو شاع می کی تفہم کے ساتھ خلط طرف
کردیں۔ ایساعلم مکن ہے شاع می کی تفہم کے ساتھ خلط طرف

#### تنقيد كے فرود

جگددى اىميت موج ايخ كى مونى بى يكن شاعى كى توصيف كے لئے بنچرسى مى دروادى ك تولي جاسكنى بربيكن اس كے بعد بيں اينا داسند خود تلاش كرنا بوتا ہے كيونكم فاكا بى كے حصول کا مقصدمیا دی طوربرینهی بهای کهم دو دکوسی دور دراز کے زمانے میں محسول کرنے لگیں اكتجب بم اس زملنى كنناع ى كامطالع كري تواسى طرح سوي سكين اوراسى طرح محسول سكين جبطرح اس نشاع کے ہم عصروں نے سوجا اور محسوس کمیانھا۔ حالانکہ اس تجرب کی اپنی جگہ قدر ہ قیمن ہے۔اسطح ہم غالبًا خود کواینے زانے کے قیدو مبندسے آزاد کر لیتے ہی تاکہ ہم براہ راست تجرء عصل كرسكبي ا دراس شاع ي سے فورى ربط وتعلق بيديا كرسكيس راس بات كولوں كها حا (Ode) كور عف كے لئے ابميت ركھتى ہے وہ ہے کہ جوبات سیفوکی سی اور يه نهيس الم كريم خيل كى رسے تودكودو فرار المنجسوسال يہلے كے او ال ي الى الى الله داخل الله داخل الله اس تجرب كى ب جو مختلف زبا نوں اور زمانوں كے ان تمام تى نوع انسانى كے لئے كميساں سے جی میں شاع ی سے لطف اندوز مونے کی صلاحیت موجود ہے ۔۔۔۔ وہ شعلیج ووہزار یا نے سوسال کوآنا فا نامیں یارکرسکتا ہے اس لئے وہ نقادص کامیں بے صفون ہوں وہ ہے جو مجے شاعی میں ایسی چیزد کھا سکے جواس سے پہلے میں نے کبی نہیں دھیتی ااکر دھی میں تھی توتنصتب کی انکھسے دیجی تھی۔ وہ اس چیزسے مرت میرا آمنا سا مناکرا دے اوراس کے بعد مجه تنها جهور في اس لي كراس سي آك مهاني شعورهاد ماك، زبانت وعقل مريم و كزناجا بيئے \_

اگرادبی تنفیری ساماز در تفہیم بیصرف کردیں توایسے میں بین طوہ ہے کہ بہ بی تفہیم سے کھر تشریح کی طرف دیا جی جائیں ایسے میں بین طرہ بھی ہے کہ تنفید کو کہ بی اسلامی نہا ہے۔

کرنے لگیں جیسے وہ کوئی ساتھن ہے یہ نفیدن توسائین ہے اور نہ وہ سائنس بن سکتی ہے۔
اس کے برخلان اگر بم بطف اند وزی پرزیا وہ ڈوردی کے توہم ماخل اور انزاق تنفید کی طرف جائیں گے اور اسلامی ہم بھی نہا وہ فائدہ نما مخاصکیں گے اور طرف ہم ماخل اور اسلامی ہم بھی اور اسلامی ہم بھی نہا وہ فائدہ نما مخاصکیں گے اور

#### تنفت كحدود

ہماری یہ لطف اندوزی مرف تفریح طبع اور وفت گزاری بن کررہ جائے گئینیتیں سال پہلے

تنقید نے تا ٹراتی تنفید کی شکل اختیار کرلی متی اور اسی چرزسے چردا کرمیں نے د تنفید کے منفس ،

کے عنوان سے ایک ضمون کھیا تھا۔ اب مجھے یوں محسوس موتاہے کہ آئے ہمیں شریح تنفید

سے پڑوکٹا رہنے کی ضرورت ہے لیکبن یہ بات کہ کر میں آپ پر را ٹر چوٹرنا نہیں چا ہنا کہ ان بین یہ ان کہ کر میں آپ پر را ٹر چوٹرنا نہیں چا ہنا کہ ان بین کی فرور دکرنا چا ہتا ہوں۔ یہ آخری سال برطا نیداورا مرکبے دونوں ملکول الله بی تنفید کے بہترین سال ہی میکن ہے آئدہ یہ اور زیادہ شاغل اور بہتر معلوم ہوں ۔ سکین اسے کون جا نتاہے؟

الم والع

# كِمَا بِيانَ فَ اللَّهِ اللَّلَّمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا

Ara Vos Prec مطبوعه ۱۹۲۰ منظومات

اس نجوع میں Prufrock جو میں اور دو نظیس جو 19 ان اس نجوع میں کا مسے شائع ہوئی تھیں کی کودی کھی اور دو نظیس جو 19 ان اور دو نظیس جو 19 ان اور دو نظیس جو 19 اور خطیس جو 10 اور دو نظیس کے علاوہ کچھ اور نظروں کا اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ المیٹ کی مشہور سم کے علاوہ کچھ اور نظروں کا اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ المیٹ کی مشہور سے اسلیم کی اس مجموع میں شامل ہے۔

Poems 1909-1925 مطبوعه ه ۱۹۲۲

اس مجبوعه بين . Ara Vos Prec اس مجبوعه بين . اس مجبوعه بين . اس مجبوعه بين . أعسا المس المساته المين المدر الكور الكور

19 سام ا مطبوع ۱۹ سام ا مطبوع ۱۹ سام ا مطبوع ۱۹ سام ۱۹

اس جوعه بيرابليك كمتفرق ليكن بممضاين شائل إ-

اس مجود من ده مضامین بھی تناسل ہیں جو اس سے پہلے کتابی شکل میں The Sacred اس مجودہ میں دہ مضامین بھی تناسل ہیں جو اس سے پہلے کتابی شکل میں For Lancelot Andrews اور ۱۹۲۰) کے نام سے

شالع بوجيح تھے۔

Essays Ancient and Modern!

اس فجوع ملن سوائے جندر مفالین کو جھود کر محفیل بایت

بن الل كرنا بهين بجابها كما المساعدة من المساعدة بين جر Pensees يس في كل كل المساعدة المساعد

۱۹۰۹ مطبوعرا ۱۹۳۵ - ۱۹۰۹ Collected Poems

Poems. ان جور میں و نظیس شامل ہیں ہو موہ میں ان کے علاقہ ان کے اس میں ان کے علاقہ ان کے اس میں ان کے اس میں ان کے کورس (مسلمانی اور Burnt Norton کی شامل ہیں اور The Rock The Westeland And Other کی کورس اور موجوع بنائے کے در مجموع بنائے کے در ایک ہوا اور دو سرا Poems ان کی جو اور دو سرا Poems میں کی دو اور دو سرا Poems میں کی در ایک جو ایک میں کی دو اور کی جو کے مراب کی در ایک میں کی در ایک کے در ایک کی در ایک کے در ایک کے در ایک کے در ایک کی کی در ایک کی کی در ایک کی در

The Use of Poetry and the Use of Criticism Studies in the Relationof استقير مساكاذيل عنوان يه بيد كاذيل عنوان كاذيل كا

یه ولیچربی بو بارور داوی بیرسی میں اس وقت دیے کے تقے جب ٹی اب اللیٹ ما ما و ما ما الم بین جارسی البیٹ نورٹن پروندیرشپ

#### كتابيات

اس پوئٹری کے عہدہ برما مورتھا۔

Murder in Cathedral

منظوم ورامه النبح ك لن لكماكياتها - اس كالعدك

The Family Renuior مطبوع المساقية المنظوم لحرامه

Old Possum's Book of Practical Cats (1939) مطبوعه لاتاكانه عمر Old Possum's Old Practical Cats (1939)

خیال بلیوں کی منظوم توانی عمریاں ۔ یہ جوعت بجرا کے عمریاں ۔ یہ جوعت بجرا کے اینے لکھا گیاتھا۔ ایلیٹ نوٹ کی مسلح اینے لکھا گیاتھا۔ ایلیٹ نوٹ کیا تھا، سٹ الغ کیا۔

The Idea of Christian Society مطبوعه ۱۹۳۹ مطبوعه ۱۹۳۹ (سماحیات)
Four Quartets

اس كاميبلا الحريري المين مهم واويس شالع موا- مر

Quartet فروعين الك الك كما يجي شكل بن ثالغ بوا - Quartet كالك الك كما يجي شكل بن ثالغ بوا والمتلالة وبين بث الن كالجوابيل الك كالجوابيل الك كالجوابيل الك كالجوابيل الك كالم المتلالة وبين بث الن الك كالمتلالة وبين بث الك كالمتلالة والمتلالة والمت

my

#### كتابيات

یہ دہ خطبہ ہے جو اور اکتو بر میں اور کا اور میں انٹی کے میں اس ایلی اس ایلی کے متابی شکل میں تنائع ہوا ۔ بعد میں اسے ایلی کے کہ اور میں تنائع ہوا ۔ بعد میں شامل کردیا گیا۔ تنقیدی مجموعہ میں شامل کردیا گیا۔ مقیدی مجموعہ میں مطبوعہ میں شامل کردیا گیا۔ میں مطبوعہ میں واع میں انتقافیات )

Notes Towards The Definit on of Culture (تقافیات)

The Cocktail Party مطبوعه ١٩٥٠ و امتظوم درامه)
On Poetry and Poets

اس مجوعه بين و وليكير بهي شامل مين جوا لك كتابي شكل ين

تنامل موجیح تقے متلاً What is a Classic اور What is a Classic بن منافع متلاً وی و تنقید سے متعلق ہیں اور باتی نومضا بین نختلفت شعرار کے علاوہ کیا نیچ مضا بین نختلفت شعرار کے تنقیدی مطالعوں پرشتیل ہیں۔

اس فرست بين تفقيل سے كافر مهيں ليا كيا ہے - جن لوگوں كو ايليث كي تفايف اور نشفر ق تحريرول سے متعلق فريد تفقيل كى فرورت ہو وہ أى ايس الليط و المدين الله مقبوع فيلم مين في المدين الم المفارك مين مين مين مين مين المان الم الموادي مين الله المدين المواد كي مان الله المدين المولاد و مين شائع مواہد -

المليط نے اپنے ديباچ کے ساتھ متعدد مخبوع بھی الم

#### متابيات

مرتب کيے ہيں۔

ايذداكيا وُنْدُمطَبوعه ١٩٢٨

Selected Poems

مطبوعه ۵۳۱۹۱۶

Selected Poems

ممطبوعه اتهم 19ء

A Choice of Kipling's Verse

مطبوعه ۲۱۲ ۱۹۶

A Selection of Joyce's Prose

Literary Essays of Ezra Pound English Poetry

The Dark Side of the Moon Night Wood

اہمیت رکھتے ہیں سے عدء میں پال والری کے مفاین کاجموعہ انگریزی ہیں المیا کے

دیاچہ کے تاتھ The Art of Poetry کے نام سے شائع ہواہے۔

- سائع کے اس کی نظم اور شرکے اتحاب الگ الگ شائع کئے اس Penguine

اس کا اخسری منظوم وراسه The Elderly

Statesman) فيبرسين فيبرس شائع موار مطبوع براندن ١٩٥٩ المسترك انتقال (١٩٧٥) كابدفسرانيد فيرس

۲

ذیل میں ون مضامین یا کت بول کے نام درج کئے

تَبَاتَ ہِنِ جِالِیٹ کی تَناءی یا تنقید پر روشنی ڈالتے ہیں۔
Petry Volume X Chicago. 1917 ایڈرا یا دُنڈ نے ایلیٹ کی مشہور نظم

Prufrock برایخ اندازمین تبعره کیا ہے -

410

#### كتابيات

The Lamp And The Lute مصنف بونا می دوبری - آکسفور در مراه ۱۹۲۹ می الله بین الله بین

مضمون بھی شارل ہے۔

Axel's Castle مصنفذا بدمند ولسن - نيومادك ما الافاع

اس كتاب كے ايك حصة بين ايليك كى نتائرى اور نقيد

كا جُائز ه لياكيا ہے۔ يفعرن اپنے نقط نظرك اعتبارسے فاص الميت ركھا ہے۔

T.S. Eliot مصنفر MacGreevy مطبوع الما الماء

ايك مختصر مطالعه اوديميلي كتاب جواليتيث كي مشاعري

ادر تنقيد ريكي كئے ہے۔

F.R. Leavis مصنفت New Bearings in English Poetry

اس كناب كے ايك حقيق الليث كى نتاع ى كا ايك

نے اندازسے جَائزہ لیا گیاہے۔

The Critical Ideas of T.S. Elint مطبوع مسروع A. Oras مطبوع مسروع The Harvard Advocate.

اس شماره ين ايليك كادبى ضدات كا جائزه لياكياب

Four Quartets Rehears ed مصنعة Four Quartets المكتنقيدى في Four Quartet كالمكتنفيدى المكتنفيدى الم

تسشريع كأكئ ہے۔

T.S. Eliot - A Study

اسيس المين المين كم بالت ين آكم مفاين شال بن ورايك

بىليوگرافى كھى \_

1. Unger جنب T.S. Eliot: A Selected Critique.

اس مجوع بين كمنين اقتبائات ثنا مل بين اوران كت الول كى ابك فهرست كبي ننا بل برحوا يليط نے تعنيف كيس يا الميط كم تعلق مسل يك كرك تك كار به ده منال سے جب المبيث كوارب كا نوبل پرائز ديا كيا تھا -

Richard March مبروث المجاه T.S. Eliot: A Symposium

اور Tambimuttu ایکی ما تھویں مالگرہ کے موقع پرخواج تحیین بیت ایکی ما تھویں مالگرہ کے موقع پرخواج تحیین بیت کرنے کے اس کے دوستوں اور نقاد ول نے جو مضایین لکھے وہ سب اس مجموعہ بیں بیج بیت کرنے ہیں جن کی تعداد ی سہے۔

The Art of T.S. Eliot معنف Helen Gardener مطبوع المحافظ The Art of T.S. المك بهترين تنقدى مطالعه المليث كي

ت علی اد و منظوم فراموں کو سمجھنے کے سللے میں فاص اہمیت رکھتاہے۔

The Poetry of T.S. Eliot کی کتاب D.E.S. Maxwell محل الدہ ہے۔

مطالعہ ہے۔

George Williamson معنف A Reader's Guide to T.S. Eliot

مطبوعه نيويا دك تتصيم

اس كناب بن المييث كى مرفظ كا الك الك جائزه ليا كيا

ہے۔ ای معنف نے ایک اورکناب The Talent of T.S. Eliot کے نام سے

# کتابیات اس کے علاوہ یہ کتابیں ایلیٹ کے سلسلے میں مفیدا ور

وي نقطة نظر سے فابل قدر بين

F Matthiessen wie The Achievement of T S. Elic مطبوعَه اكسفور دينورشي ريس مهم وانه

The Invisible Poet المشقر H. Kenner

مطبوع مديتهونن لندن مطبوع

Northarop Frye. مصنف T.S. Eliot

مطبوعت اوليوراني لوكراندن مستهوان

ت الحيت دراجن على T.S. Eliot: A Study of his Writing. مطبوعت ووبن لندن معلاوان

## فیلیں ان مفنایین کی فرست دی قبائی ہے جن کا ترجب کیا گیا ہے۔

- The Social Function of Poetry 1945
- The Three Voices of Poetry 1953 2.
- 3. The Music of Poetry 1942
- The Poetry and Drama 1949 4.
- Poetry and propaganda 1930
- Baudelaire 1930 6.
- Tradition and the Individual Talent 7.
- 8. What is a Classic? 1944
- 9. Religion and Literature 1935

#### كتابيات

- 10. Literature and the Modern World, 1933
- .11. Literature and Journalism from "Charles Whibley" 1931
- 12. The Function of Criticism 1923
- 13. Experiment in Criticism 1929
- 14. The Frontiers of Critism. 1956

### مخضر سوالخ ايليك

۸ ۸ ۱۹ د کفامس اسطرنش ابلیٹ (ئی۔ ایس المیٹ) کی پیدائش سینط لوتی اسوری (امریکی) میں بوتی۔

١٩٠١ - ١٩١٠ بارور دين زيرتعبيم ريا-

١٩١١-١٩١١ فرانس وجرمني ادب وفلسف كي تعبيم حاصل كرناديا.

١٩١١-١٩١ - مارور دمين زيرتعب مربا اوركر يجرب كبا

١٩١٨ - ١٩١٥ - جرمن ميس مقاكح جنگ جهر طكن رانيكاستان آكر آكسفور دمين مقيم مجركي

جولائي ها ١٩١٤ء مين وائي ومين وودست سادي كي

١٩١٥-١٩١١ ايك اكول مين يجري حيثيت سے كام كرنا رہا۔

ا ا ا ا الرام الرام الما الله الله المرك كي حيثيت سے كام كرارا ا

١٦١١-١٩٢١- دى داكل كانامه تكارمقرد بوا

#### مخقرسوانخ ايليث

١٩٢٧ء - اكتوبر الم الماء مين ابنا دبي رساله كراتي شركين ماري كبا-

١٩٢٥ء لندن كمشبهوراشاعت كفر فيبراين للونيرس وابند بوكيا-ية تعلق

مرتے دم تک قائم رہا۔

١٩٢٧ء - انگلننان کی شهریت حاصل کی ۔

الم ١٩٥ - طوبل علالت كے لعداس كى سيلى بيوى كى دفات.

١٩٥٨- ادبكانوبل يراتزملا

١٩٥٥ - الني سكربراى دىلىبرى فليچرسى شادى كى

١٩٧٥ء - وفات يالي-

الميط كى تصانيف وتخليقات كى تفعيل كابيات "سين درج ہے۔

36

#### واكر جيل جالبي كي معركة الآراتصانيت

ارسطوسے ایلیٹ کا باید ایک آئیں کا استراب کے تنقیدی شاہکار کااُر دوترجہ) از: ڈاکٹر جیل جالبی ارسطوسے ایلیٹ تک، ایک آئیں کتاب سے سے مطالعے سے مغرب کی ساری تنقیدی فکر، ابتداست سے کراب تک ایک نظریں آپ کے سامنے آجاتی ہے۔

ڈ اکٹر جیل جالبی کے مبتوط مقدمہ کے علاوہ ہمضمون سے پہلے ہمصنف کا مفصّل بنقیدی جائزہ پیش کیا ہے۔ پیش کیا ہے جس مے مضمون اور اس کے مصنف سے آپ بورے طور پر متعارف ہموجاتے ہیں۔ مونوط اکپ کی عمدہ طباعت ، اعلیٰ آفسٹ کا غذ ۔ مضبوط جلد ، خوبمورت سرورق فیمیت ، ہم روپے۔

منتوی کرم را و برم را و داردوزبان کی بهای تصنیف فزرین نظامی دکنی گی شاه کار منتوی کرم را و برم را و تصنیف داردوادب کی تاریخ کانقش اوّل د

۱۲۱۱ء اور ۱۲۳۵ء کے درمیان تھی جانے والی اس مثنوی سے ہماری ادبی تاریخ کا آغاز ہوتا سے ۔ اس کے مطالعہ کے بغیر زبان وادب کا تصوّر ناتمام اورا دھورا رہے گا۔ ڈاکٹر جمیل جالبی سفے برسوں کی ریاضن کے بعد اسے مرتب کیا ہے ۔ اصل منن بھی کتاب میں شامل ہے ۔ بہترین کتابت و ملیا عت سے آلات ۔ فیمت : ۲۵ روپے ۔ زیر طبع ۔ ملیا عت سے آلات ۔ فیمت : ۲۵ روپے ۔ زیر طبع ۔

المرط سے مرم المربینی رہا المربی اُردومیں ایلیٹ کا اثر مغربی ادب کے توسط سے برابر پہنی رہا افر موربراس وقت محسوس کیا گئیا ہوب قالم المرکو واضع طور پراس وقت محسوس کیا گئیا ہوب قالم جمیل جالیہ ہوئے ہوئے المربی سے ایلیٹ کے ایک مضامین کا اُردو میں ترجہ کیا ۔ اس نے ایلیٹ کے ایک جمیل جالی سے ایس طرح اس ایڈ پشن کے لئے جمیل جالبی نے ایلیٹ کے ہا در فکر انگیز تنفیدی مضامین کا ترجہ کیا ہے ۔ اِس طرح اس ایڈ پشن میں چودہ مضامین اور مختصر چودہ مضامین شامل ہیں ، ان کے علاوہ ایلیٹ کے فن ، نشرا ور ڈرامہ پر جارت مضامین کا اور مختصر سوائع عمری بھی شامل ہیں ، جو خاص طور پر اسی ایڈ پشن کے لئے تھے گئے ہیں ۔ بہترین کتا بت وطباعت سے آراست ۔ قیمت ہوتی کتا ہت وطباعت

ایجونیشنل ئیابیث نگٹ م**ا وس** ۱۱۰۰۸ گی عزیزالدین وکیل ، ڈاکٹر مرزااحر علی مارگ ، لال کنوان دہلی ۲۰۰۰